

موي ٰاقبال، جناب عابيعل خال، مديراعل روز نامه سياست سيقريري مقالبيلي بي انعام اول حامل كرية يوي، جناب لطيف الدين صاحب معتد سرورؤ اغز ايميوريل سومايني بهي ويجهي جائحتي بي -



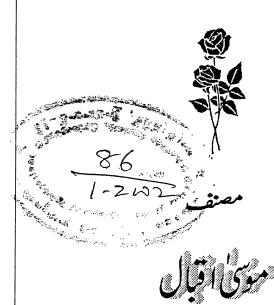

دى فارما (بنكور) ايمايار ايم ايم فل، في الكارى (ريرى اسكال) عنانيد يونعورى

## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

جهال دارا فسرحيات اورخد مات نام کتاب

> محدموسیٰ قریشی مصنف

قلمی نام موسىٰ ا قبال

جنوری ۱۴۰۰ ۶ء سندا شاعت

تعداداشاعت

كميىومر كتابت یونیورسل کمپیوٹرس، کالے پھر، حیدر آباد، دار ٹی گرافکس، چھتہ بازار، حیدر آباد

> سائی رام پروسیسر، سوینرشلرس بکری کا پل،حیررآ باد یم طياعت

تصوير جہاں دارافسر سرورق

محمدا کبرملی خان , دار ثی گرافتک مهجھته بازار، حیدرآ باد زيراہتمام ناشر

صفی سوسائٹی مغل پورہ، حیدرآ باد

تيمت : 100 رويے

🖈 موییٰ اقبال،مکان نبر 197/42-2-19 ، نزد نهروزولوجیکل پارک، كتاب ملنے كا يبته :

رنمست يوره، حيدرآ باد500064، فون : 4478817

المانقاو كماليه، جامع متجد حظله، اقبال كالوني بحول باغ ، حيدر آباد،

فون:4462883, 4471617

🖈 پیپلز نیوزسرویس، کمان مغل پوره، حیدرآباد،

🛣 وراثی گرافتس فرسٹ فلور، جمال مارکٹ مچھتہ بازار،حیدر آباد

فون: 4564994

#### انتساب

میں اپنے اس اولین قلمی و تحقیقی پیشکش کو والدِمحتر م حضرت محمد غلام رسول صاحب اور و فیق دیرینیه اور والده محتر مه کے علاوہ برادرِحقیقی الحاج محمد ظمہیر الدین صاحب اور رفیق دیرینیه بناب الحاج سیدنصیرالدین حال مقیم جدہ کے نام نامی سے معنون کرتا ہوں۔ جن کی شفقت اور سریریتی مجھے علم وفن کی دنیا میں شعور مندی کے ساتھ سانس لینے کا

''گر قبول افتد زہے عِزو شرف'

ادراك بخشابه



قبر مرمونی صفح نستند موی اقبال :

پروفیسرسلیمان اطهر جاوید

سيد دلاورعلى حزين

شخ کریم الدین عابد چشتی القادری ۱۸

۱۵

21

22

3

۵۱

\_\_ مضطرمجاز حرف آغاز

بيش لفظ

بيش گفتار

شخص ملس موسىٰ اقبال

تهنيتى قطعات

جہاں دارافسر کی سوانح

جہاں دارافسر کاشعری سر ماییہ

اجمالى تعارف

جہاں دارافسر کی شاعری

جہاں دارافسر کی غزل گوئی

مویٰ اقبال تصاویر کے آئینے میں

| PΛ  | جہاں دارا فسر کی نظم نگاری :       |
|-----|------------------------------------|
| 1•• | جہاں دارا فسر کی قطعات نگاری :     |
|     | جہاں دارافسر کے کلام میں           |
| 1+1 | عروضی وصوتی آ ہنگ                  |
| ותו | جہاں دارا فسر کاغیرمطبوعہ کلام     |
|     | جہاں دارافسر تصاویر کے آئینے میں : |
| 102 | جہاں دارافسر کی صحافتی خد مات      |
| 100 | جہاں دارافسر مشاہیر کی نظر میں     |
|     | جہاں دارانسر کی اد بی وصحافتی      |
| IMA | خدمات کا تقیدی جائزه               |
| IAT | • شجر هُنب جهان دارافسر            |
|     |                                    |
| IAM | تابيات :                           |

### حراية عاز

صاحب زاده جهال دار افترایک مقبول عوامی لیڈر' نامور صحافی' ایک معتبر شاعر ہونے کے علاوہ ایک مخلص انسان بھی ہیں آصفی خاندان میں جنم لینے اور منہ میں سونے کا چچپے لیئے پیدا ہونے کے باو جوداُن کا گہراتعلق بائیں باز و کی تحریکوں اور کمیونٹ پارٹی ہے رہا۔ وہ کمیونٹ پارٹی سے اس وقت وابسۃ ہوئے جب ان کی عمر صرف ستر ہ کا سال ابتک '' و فا داری به شرط استواری'' کا ایک چلتا پھرتانمونہ ہے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ حید آبا د کی تمام ترتی پیند' انقلابی اور فلاحی تحریکوں میں انھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انھوں نے مجبوروں' بے نسوں اور لا جاروں کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی بھی دریغ نہیں کیا۔ بھوک ہڑتالیں گیں' پولیس کے ظلم سہے' جیل گئے مگر اپنے مقصد سے بھی منہ نہیں موڑ ا۔ نہ ول ہر داشتہ ہوئے ۔ آج بھی ان میں نو جوانوں کا ساجذ بہ عمل ہے جبکہ و ہ اپنی عمر کے ۵ سال میں ہیں ۔وہ کا م ہی کواس کا انعام شجھتے ہیں اٹھیں گئی ایوارڈ ز ملےان کی اعتر اف خد مات کا شاندار جشن بھی منایا گیا اور کیسہ زر بھی پیش کیا گیا گر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں رہے۔صاحبزادہ جہال دارا فسرنے اپنی ساری زندگی حیدر آباد کے پرانے شہر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی ہے۔وہاں کی علمی ادبی ساجی اور سیاسی زندگی میں مقد ور بھرشامل

وہ دومرتبہ مغلبورہ کے کونسلر ہے اس حلقے کے بیش تر فلاحی کا م انھیں کی کدوکا وش کا نتیجہ ہیں ان کے کردار کی بلندی کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آج بھی پرانے شہر کے ایک افتادہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے لیوں پر ہمیشہ مسکر اہٹ رہتی ہے۔ حالا نکہ کی قیامتیں ان پرٹوٹ چکی ہیں شفیق رفیق حیات کا ساتھ چھوٹا، فرزندعزیز نے عین عالم شباب میں داعی اجل کو لبیک کہا گر ان کے لبوں سے پچھ لکلا تو بس اتنا کہ۔

کیوں بنداگانِ عام سے یہ سخت امتحال پروردگار بیہ تو رسولوں کی بات ہے ابھی انھوں نے ہوش ہی سنجالاتھا کہ ان کی آبائی وسیع و عریض جائیداداور کوشی نیلام ہوگئی۔کوڑیوں کے مول بجنے والی زمینوں کوبھی وہ خرید نہ سکے کیوں کہ زمین خرید کر مکان بنانے کی حیثیت نہیں تھی ہیں ہے اب تک ان کے نشیب و فراز نے کوئی بلٹا نہیں کھایا۔ آج بھی وہ اپنے قلم اور عمل سے عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایک مقبول ساسی رہنما اور ایک نامور صحافی ہونے کے ناطے انھوں نے خدمت خلق کا کام مسلسل کیا ہے۔اور آج بھی کررہ ہیں۔ انھوں نے بیراستہ ہوالت مجبوری نہیں ہونے کا مام مسلسل کیا ہے۔اور آس کی قیمت بھی ادا کی ہونے سے ساتھ بیشہ ورضحافی بھی کی ہے۔صاحبزادہ جہاں دار افتر پیشہ ور انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ بیشہ ورضحافی بھی کی ہے۔صاحبزادہ جہاں دار افتر پیشہ ور انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ بیشہ ورضحافی بھی کی ہے۔سا محاذ پر بھی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ عوام کے حقوق اور مفادات کی ترجمانی کررہے ہیں۔

صاجزادہ جہاں دارافترا کے معتراور ممتاز شاعر ہیں۔ وہ حضرت صفّی اور نگ آبادی کے بلند پاپیشا گردوں میں شار ہوتے ہیں انھوں نے جہاں حضرت صفّی کے آگے زانو کے اوب تہد کیا وہیں ان سے علم عُروض بھی سکھا اور اپنی شاعری کوزندگی آمیزاور زندگی آموز بنانے کی کا میاب کوشش کی وہ ہمیشہ ترقی پند تحریک کے طرف دار رہے اس لئے ان کی بناعری میں عام لوگوں کی زندگی کا کرب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عام لوگوں کے بہتر مستقبل کے خواب بھی ملتے ہیں۔ چنا نچہ ان کے شعری مجموعے کا نام '' کھلی آئھوں کے خواب' ہے انھوں نے ہمیشہ اپنی ذہنی کھڑ کیاں کھلی رکھیں تاکہ نئی زندگی کی نئی ہوا اور نئی روشن ہے وہ دور انھوں نے ہمیشہ اپنی ذہنی کھڑ کیاں کھلی رکھیں تاکہ نئی زندگی کی نئی ہوا اور نئی روشن ہے وہ دور وابستگی کا نیجہ ہے۔

آ صفی خاندان کے وہ صاحبزاد ہے جنھوں نے حیدرآ باد کی علمی ادبی صحافتی اور ساجی زندگی پر اپنا گہرا اثر ڈالا ہے ۔ان میں صاحب زادہ محمد علی خال میکش کے بعد سر فہرست صاحبزادہ جہاں دارعلی خاں (جہاں دارافسر) ہیں ۔صاحبزادہ میکش کی ادبی خد مات پر تحقیقی کام ہو چکا ہے ۔لیکن صاحبزادہ جہاں دارافسر کی خدا مات پراہ تک کوئی کا منہیں ہوا زیرنظر

کتاب اس کمی کو بورا کرنے کی ایک ادفیٰ کوشش ہے۔ اس میں صاحبزادہ جہا ندار افسر کی حیات شخصیت ان کے شعری سر ماہیرکا اجمالی تعارف کے علاوہ ان کی غزل گوئی ،نظم **نگاری** ، قطعات نگاری کامکمل جائز ہ لیا گیا ہے ۔ان کے کلام اورخصوصاً اوران کی غزلوں اورنظموں کے عروضی اور صوتی آ ہنگ پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ان کا کچھے غیرمطبوعہ کلام بھی پیش ہے جو ان کے مجموعہ کلام'' بھلی آئکھوں کےخواب'' میں شامل نہیں ہے ۔ پھر صاحبز ا د ہ جہا ندارافتر کی صحافتی خدیات کا سیر حاصل جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ جہاں دار افترا کیک اچھے صحافی ، ایک بلندیا پہ کالم نگار اور ایک ماہر ادرا بہ نولیں کی حیثیت سے صحافتی حلقوں میں جانے پیچانے جاتے ہیں انھوں نے برسوں روز نامہ سیاست میں سب ایڈیٹر اور اسٹاف رپوٹر کی حیثیت سے کام کیا اداریے کھے اور شیشہ و نیشہ کا کالم کھھا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے آ جکل وہ روز نا مەمنصف میں کا کم نگار کی حیثیت سے اپنی گراں قد رخد مات انجام دیے رہے ہیں۔ ۲۰ رآ گسٹ ۱۹۹۸ء سے ' حیدرآباد دیدہ وشنیدہ ۔ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا'' کے زیرعنوان ا د بی کالم کھتے رہے ہیں اس کالم کی پچھتر ہے زائد قسطیں اب تک شائع ہو پچکی ہیں۔ پھراس کے بعد وہ'' خیار مینار کے دامن میں'' سرخی سے کا لم لکھ رہے ہیں جو ہر جمعرات کوشا کئع ہوتا ان کے کالمعوا می وا د بی محلقوں میں مقبول ہیں اور شوق سے پڑھے جاتے ہیں ۔ صاحبزادہ جہاں دارافتر کے بارے مختلف مشاہیر کی گراں قدر آ راء تبھی شامل کتاب ہیں ۔ آخر میں ان کی ادبی اور صحافت خدمات کا تقیدی جائز ہیش کیا گیا ہے اس مقالہ کی تیاری اور جہاں دارافسر کی حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں موادان کے دوست احباب سے مل کرجمع کیا گیا ہے۔ جوکسی اور ذریعہ سے ممکن نہ تھا یہ میری پہلی ،علمی اد بی وتحقیق کاوش ہے جیسے میں بڑے عجز وا کسار کے ساتھ علمی ونیا کی خدمت میں پیش کررہا ہوں ، مجھے اپنی تحقیق کے بارے میں جامعیت کا دعویٰ ہے اور نہ ہوسکتا ہے ، کیکن اتنا ضرور کہو**ں گا** کہ صاحبزا ده جہاں دارافشر کی علمی وصحافتی خد مات پر پہلی بارسیر حاصل پروشنی ڈ النے کی کوشش

کی گئی ہے۔ اس میں کہاں تک کامیاب رہا اس کا فیصلہ قار کین ہی پر چھوڑتا ہوں۔ اس کتاب کی تصنیف کے سلیلے میں ، میں اپنے اسا تذہ خصوصاً پروفیسرڈ اکٹر محمہ انضل الدین اقبال چیرمین بورژ آف اسٹڈیز (شعبۂ اردو) عثانیہ یو نیورسی ، پروفیسر بیک احیاس صدرشعبهٔ اردو عثانیه یو نیورشی، و پروفیسرغیاث متین کے علاوہ محترم میراحمعلی المعروف الهام واحدي صاحب كے گراں قد رمشوروں اور اپنے والدین و تمام افراد خاندان بلخصوص برا درمحتر م محمرظه بيرالدين صاحب كابيحد ممنون مهول ،خصوصاً برا درم ظهيرالدين صاحب نے ابتداء ہی سے ہرونت میری انتہائی جوصلہ افزائی اور میری سریر سی کی آج میں جو پچھ بھی ہوں انھیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے میں اپنے دیریندر فیق سیدنصیرالدین (حال مقیم جدہ) اور سید محمد عمیر رضوی (بی فار ما، بنگلور) کا بھی بیحد ممنون جنھوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، میں محترم پروفیسر سلیمان اطهر جاوید صاحب کا پیش گفتار کے لئے، ممتاز شاعر محترم مضطرع إزصاحب كالميش لفظ كيلي ومخص وعكس موى اقبال ' كے لئے استادمحترم حضرت مولانا فیخ کریم الدین عابد چشتی القا دری، و شہنیتی قطعات کیلئے محترم دلا ورعلی حزیں کا بے مد شکر گزار میوں، آخر میں سیدعارف علی (ڈائر کٹر یو نیورسل کمپیوٹر) اور جناب حافظ محمر عماد الدین کا د کی شکریدا دا کرتا موں جضوں نے قلیل مدت میں اس کتاب کی کمپوزنگ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دی اورسرورق کے لئے محمدا کبرعلی خان ، وراثی گرافکس ، چھتہ بازار کا بھی شکر گزار ہوں۔

موسیٰ ا قبال

## يبش لفظ

صاحبزاده میر محد جہاں دارعلی خاں جو جہاں دارافسر کے مختصر سے ادبی نام سے مشہور ہیں، کاتعلق حیدرآ باد کے حکم راں شاہی خاندان ہے ہے، خان وادہ آصفی سے ان کا راست نسبی تعلق ہے کیکرانھیں اس پر ایسا کوئی نازنہیں بلکہان کی'' کارگذاریوں''اور کارستانیوں سے توبیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس تعلق سے زیادہ خوش نہیں ۔ عجیب اتفاق ہے کہ حیدرآ باد کے شاہی خاندان کی حکمرانی کے زوال کے ساتھ ہی افسر صاحب کے شعور کی آئکھیں بھی کھلیں بیو ہی زمانے تھا جب حیدرآ باد کی کمیونسٹ تحریک مخدوم محی الدین کی سرکردگی میں بڑی تیزی ہے نو جوان طبقے میں تھیلتی جار ہی تھی۔ افسر صاحب بھی بیعمرستر وسال اس کاروان میں شامل ہو گئے اوران کی ساری تو انا ئیاں جا گیرداری ساج کے خلاف جدو جہد پرصرف ہونے لگیں فرعون کے گھر میں مویٰ اس طرح پیدا ہوتے رہے ہیں اور یمی کچھ قانون قدرت ہے جوازل ہے جاری ہے کیکن جہاں دارصا حب کے کردار کا پیپلو بڑا عجیب ہے بلکہ ممکن ہے کہاو گوں کواس میں تضادیا تناقض ہمی نظر آئے کیکن دراصل اس میں ان کی نظروں کی بلندی کا اثر زیادہ ہے اور'' حو صلے کی پستی'' والی کوئی بات نہیں اوروہ یہ کہ انھوں نے اپنے پر کھوں اوراپی آبائی طرز معاشرت کی خوبیوں کوبھی نظر انداز خبیں کیا۔ ''خذ ماصفا اور دع ما كدر' كاصول ك تحت انصول نے اس تات كى خوزوں كوئبى اينے پیش نظر ركھا بلكه اپن زندگی میں برتاوبھی یوں ہم دیکھتے ہیں کہان میں بھی بھی ایک مضامیں پیدانہیں ہوا۔ جہاں انسوں نے ساری تحکیمانِ سیاست کی ضردافروزی ہے استفادہ کیاو ہیں اپنے پر کھوں کی سینہ افروزی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیااگر چہوہ منہ میں سونے کا جمچہ لے کر پیدا ہوئے ان کا حساس تنمیرانسیں کسی اور بی راہ پر لے چلاا س طویل سفر میں کتنے ہی اوگوں نے اپنے نظریاتی کنچلیاں اتار پھینکیس َمر افسرصاحب نے اپنے چنے ہوئے رائے اوراس کے مقاصد کواپتا جزو بدن بنالیاان کے لیے گوشت کا ناخن سے جدا ہونا تھا جس پروہ بھی تیار نہیں ہوئے اور آج تک اپنا عبدوفا نبھائے ہوئے ہیں ۔

محکوموں ، مجبوروں اور لا حیاروں ہے تعلق مسائل ومصائب کیلیے انھوں نے جان کی بازی لگانے ہے بھی گریز نہیں کیا۔ بھوک ہڑتالیں، پولیس کے ڈنڈے کھائے، جیل گئے، مگراینے مقصد ہے جھی منہ نہ موڑانہ دل برداشتہ ہوئے۔ آج بھی ان میں نو جوانوں کاسا جذبیمل ہے،وہ کام ہی کواس کا انعام مبھتے ہیں، کام کے نتیجے یا کامیابی اور ناکامی کونہیں ان کے کا نوں پر دکن کے ایک ولی اللہ کی رکعت ان کے بجین ہی سے پڑ گئی تھی کہ ہ

کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کام کرنا ہی کامیابی ہے

ہ ج بھی عمر کے پچھتر سال ان پر نو جوانوں کا ساجذ ہمل ہے اور غالبًا یہی ان کی صحت کا راز بھی ہے۔ حیدرآ بادکا قدیم شر، جواصل حیدرآ بادے، جودراصل متفحفین کیستی ہےاس کی خوش حالی اور تر تی کیلئے ان کی ساری کاوشیں وقف رہیں وہ بلدیہ حیدرآ باد کے دومرتبہ کوسلر منتخب ہوئے کیکن وہ سیاست گری میں مبتلا ہوکر بڑے بڑے عہدوں کی لا لجے میں نہیں پڑے اس موقعہ کوانھوں نے خلق خدا کی خدمت کا موقع سمجھ کر کام کیاا پنی ذاتی منفعت بھی پیش نظر نہیں رکھی اِن کے کردار کے کھرے بین کی سب سے بڑی کسوٹی سے ہے کہ وہ آج بھی پرانے شہر کے ایک افتادہ کرائے کے مکان میں اپنے صاحب زادے کیساتھ مقیم ہیں ان کی شخصی زندگی میں بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹمیں، رفیق حیات کا ساتھ چھوٹا، ایک صاحب زادے نے عین عالم شاب میں داعی اجل کولبیک کہا مگران کے لبول سے نکلاتو بس اتنا کہ ہے پرودگار بیدرسولوں کی بات ہے

آج بھی مسکراہٹ ان کے چہرے کا جو لا یفک ہے شکست کالفظ ان کی لغت میں شامل ہی نہیں ہوا۔ابھی انہوں نے ہوش ہی سنجالاتھا کہان کی آبائی کوشی کی وسیعے وعریض جائیداد نیلام ہوگئی۔ تب سے اب تک ان کے شب وروز نے کوئی پلٹائمیں کھایا۔ ایک طرح سے وقت منجمد سا ہوگیا، مگران کا حوصلہ حیات مجھی منجمد نہیں ہوا ، ان کی زندگی ایک دریا سے برخروش کی طرح کوہ ودمن اور

پست و بلند سے عکراتی ہوئی ہر لخط نیا طور نئی برق عجلی کی تلاش میں بڑھتی ہی رہی۔ صبر اور استیقامت ان کے کردار کی بلند و بالا ممارت کے بڑے مضبوط ستون ہے جنھوں نے بڑے بڑے بڑے زلزوں کو بھی اس عمارت کی ایک اینٹ کوبھی ملنے ہیں دیا۔

اس نواح شہر میں جہاں وہ شروع ہی ہے اقامت گزیں ہیں سیاست نے ندہب کا استحصال کر کے بڑے بڑے گل کھلائے مگروہ پہاڑی طرح اپنی جگہڈٹے رہے طوفان آ آ کراپناسر نکراتے رہےاور بلٹ گئے۔ اگروہ اس ریلے میں بہہ جاتے تو منسٹرنہ ہی، اسمبلی کے ممبر ضرور بن گئے ہوتے مگرایمان کے تقاضے کچھاور ہوتے ہیں ہے

وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے

اس سے پیغلطہ خی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی مذہب بیزار څخص ہیں لیکن اس جنگ کے انجام ہے بخو بی واقف ہیں جس میں ملاغازی ہوتا ہے! اب دین کا استحصال کر کے اپنی دنیا کیں بنالی ہیں وہ سارے تماشے بھی ان کے سامنے ہیں مگر ہے ویکھنا اہل دل نے کس دن اٹھا کے آئکھ اخیں شعار مذہبی کا یورا یاس ولحاظ ہے۔ فریضہ حج سے بھی وہ مشرف ہوچکے ہیں لیکن وہ مذہب کو حصول زریاحصول اقتدار کا ذریعه بنانا پیندنہیں کرتے۔ دین کا بید نیا دارانہ فلیفہ بھی ان کے حلق ہے نہیں اتر ااس ساری عملی اور جہد آ زماز ندگی گذارنے کے باو جودانھوں نے اپنے آپ سے مکالمہ بھی جاری رکھا جس کا حاصل ہےان شعری مجموعہ' کھلی آئکھوں کےخواب'' بیعنوان بڑا بامعنی ہے وہ خواب زندگی بھرد کیھتے رہے ہر باشعور فنکار کی طرح، کیکن کھلی آئکھوں ہے ''ان کا شاعری کی شخیل کی چڑی ماری اور ردیف کو حمیکانے یا قافیے کوگر مانے (بر مانے ) سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خونِ حیات بن کر دوڑ رہا ہے جیرت ہوتی ہے اتنی جہدوعمل ہے بھر پور زندگی گذرنے کے باو جود انھوں نے کمیت سے نہ ہی کیفیت کے اعتبار سے شعور یخن کا ایک و قیع سر مایی ہمارے حوالے کیا ہے۔ فی زمانه موضوعات سے زیادہ شخصیات پر تحقیق کرنے کا رواج ہماری جامعات میں بہت

عام ہو گیا ہے کہ بیکا م بہت ہل بھی ہے اور اس کوشش میں عام طور پر الیی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بھی بنتخب کئے جانے کے قائل نہیں رہی۔

اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزی موٹی اقبال اس کام کے لئے جناب جہاں دار افسر کا انتخاب کیا ہے تو خوثی ہوتی ہے کہ افسر صاحب پر کام کرنا ایک دور پر کام کرنا ہے کہ بقول حالی وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے۔ انھوں نے اپنی آئھوں سے حیدر آباد کی سیاسی، ساجی، معاشی اوراد بی ذات کے کئی ادوار دیکھے ہیں یہ بیس کہ وہ صرف دور کے تماشائی رہے ہوں بلکہ '' یہ ہم خلطاں وہاموجش در آویز'' پر عمل بھی کیا ہے۔ ان پر کام کرنا کئی ادوار پر کام کرنا ہے۔ اور یہ کام اس اسکالر فیاموجش در آویز'' پر عمل بھی کیا ہے۔ ان پر کام کرنا کئی ادوار پر کام کرنا ہے۔ اور یہ کام اس اسکالر فیاموجش در آویز'' پر عمل ہوں کیا ہے۔ اور جن اداکر دیا ہے۔

''ایں کا راز تو آید تو مرداں چنیں کنند!''

مضطر مجاز

#### بيش گفتار

حیدرآباد کی ادبی اور تہذیبی زندگی جن چند پیکروں میں ڈھلی ملتی ہے ان میں سے ایک کا نام جہال دارافسر ہے انتہائی متمول گھرانے میں آ کھے کھولی۔خانوادہ آصفی سے تعلق کے باوجود عوامی، کھیٹ عوامی رنگ ڈھنگ اختیار کئے اور ان آزادہ وخود بیں لوگوں میں رہے جواجا لے دے کے اندھر بے خرید لیتے ہیں۔نہ بھی شاہی خاندان سے وابستگی پرافتخار کیا اور نہ اپنے آباوا جداد کے عزوجاہ اندھر بے خرید لیتے ہیں۔نہ بھی شاہی خاندان سے وابستگی پرافتخار کیا اور نہ اپنے آباوا جداد کے عزوجاہ اور ان کی شان و شوکت کی شختی اپنے سینے پرلگائی جب سے شعور آیا بے نواؤں اور بے کسوں کے ہمدوش اور جمقدم رہے، عوامی تحریکات کا ساتھ دیا اور قلم کی مزدوری کی اور کرتے رہے۔

جہاں دارافتری حیات، شخصیت اور فن کا مطالعہ، دراصل حیدرآباد کے ایک مخلص دور
ادراس دور کے ایک مخصوص رخ کا مطالعہ ہے قربانی اور ایٹار کی کہانی اور خدمت خلق کے جذبے کو
عام کرنے کی سعی ہے۔ عوامی زندگی کواس کے سیح تناظر میں دیکھنے اور دکھانے کا حوصلہ ہے۔ عزم و
ہمت کی داستاں کو عام کرنا ہے۔ جواں مردی اور سرفروش کی کہانی کو سانا ہے۔ خوشی اس امر کی ہے۔
کہآخر میکا ممل میں آیا۔

جہاں دارافتر، ایک آسودہ حال گرانے میں پیدا ہوئے، لوگجس کی تمنا کرتے ہیں لیکن عوام کے دکھ درد کے احساس کے باعث انہوں نے اس زندگی سے بخوشی کنارہ کشی کی اور ستائش و صلہ کی تمنا کے بغیرایک عام فرد کی طرح ساری زندگی گزاری۔ سیاست میں حصہ لیا اور صحافت کا پیشراختیار کیا۔ حیدر آباد کے کئی روز ناموں میں کام کیا اور آسان صحافت پر گئی ستار ہے جڑد ہے۔ انہوں نے اپنے قلم کے لئے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو حیدر آباد کی تاریخ اور عوامی زندگی اور تہذیب کے موضوعات ہیں۔ صرف بی سائی نہیں کھی، وہی لکھا جس کو وہ دیکھ چکے تھے، برت

چکے تھے۔ آ زماچکے تھے۔ چنانچیان کی تحریروں میں زندگی دمکتی، چہکتی اور مہکتی ملتی ہے۔ ان کی الیی تحریروں کو بھی تر تیب دیا جانا جا ہے۔ ان کی اشاعت عمل میں آنی جا ہے۔ حیدر آباد میں اردو صحافت کی تاریخ میں بھی جو چند نام روش ہیں ان میں سے ایک جہاں دارا فسر کا ہے کہ انہوں نے صحافت کوادب سے قریب کر دیا۔

شاعر کی حیثیت ہے بھی جہاں دار افسر کا اپنا مقام ومرتبہ ہے۔ اپنی صحافتی ، سیاسی اور تہذیبی مصروفیات کے باعث جہاں دار افسر نے شاعری پر ظاہر ہے توجہ نہیں دی۔ ہمارے کی سیاستدانوں اور صحافیوں کے تعلق سے سانحہ یہی رہا کہ وہ اپنی شعری اور ادبی مصروفیات کاحق ادانہیں كرياتى - تاجم جہال دارانسر نے ١٩٩٨ء ميں اپناشعرى مجموعه "كھلى الكھوں كے خواب" شاكع کیا۔ ہمارےموقر اخبارات وغیرہ میں ان کی تخلیقات پڑھنے کوملتی ہیں اور شاعروں ہے دلچیسی رکھنے والےان کو سنتے بھی ہیں۔ جہاں دارافسر کی شاعری، شاعری کیا ہےان کی سیاسی ، صحافتی اور تہذیبی زندگی پرجس کو انہوں نے منظوم کر دیا۔ان کے موضوعات ہی عوامی نہیں بلکہ انہوں نے عوامی جذبات کو پیش کردیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ زبان وبیان اور لہجہ پر بھی عوام کا اثر واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ بیعوا می تجریکات سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور میں تو کہوں گا کہ بحثیت شاعران کی مقبولیت اور کامیا بی کارازیہی ہے۔

مویٰ اقبال نے جہاں دار افسر کی حیات اور شخصیت کا نہایت تفصیل سے جائزہ لیا ہے انہوں نے اس خصوص میں جو چھان بین اور محنت کی ہے اس کی عکاسی جگہ ہوتی ہے سواخ اور شخصیت کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جہاں دارافسر کی شاعری ،ان کی غزل ، نظم، قطعات وغیرہ کا تجزیہ ہے۔ ان کی صحافتی زندگی کے لئے ایک باب مختص ہے۔ ان کی اد بی اور صحافتی زندگی کا تنقیدی تجزیه، موسیٰ اقبال کی موضوع پر گرفت کی دلالت ہے۔ یہ کتاب

صرف اس لئے نہ پڑھیں کہ اس سے جہاں دارافسری شخصیت اورفن سے روشناس ہوں گے۔ بلکہ

يروفيسرسليمان اطبرجاويد

سابق صدرشعبهار دو،سری دینکشو را یو نیورشی

(زویق)

اس لئے کہ ایک انسان سے ملاقات ہوگی۔ عزم وہمت اور حوصلہ ملے گا، تو انائی ملے گی ، روشنی

ملے گی، آ کے بڑھنے کا جذبہ ملے گا۔ خصوصاً نئ نسل کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے اوراس زاویہ نے

كرناجا يد موى اقبال كواس بيارى كتاب كاشاعت يرمبار كباد!

٢٧/ كتوبررا ٢٠٠٠ء

جها ندارافسر

ارونا كالوني، ٹولى چوكى،

حيدرآ باد ١٨٠٠٠٥

# ۱۸ حیات اورخدمات شخص عکس به موسی اقبال

یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ جولوگ مختی ذہین اور مستقل مزاج ہوتے ہیں کامیانی ان کامقدر بن جائی ہے۔

فاضل مقاله نگارعزيز القدرموي اقبال بهي ايسے ہي خوش نصيب افراد ميں شامل ہيں ۔

آج سے تقریباً نجیس سال پہلے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وسطانی تعلیم کیلئے سمشہور مدرسه گورنمنٹ شی ہائی اسکول ،لا ڈیبازار حیدرآ بادییں داخلہ لیا اور اس کاروائی میں احقرنے مولوی امین الدین صاحب سے گفتگو کی چونکہان کے والد مشقریز نہیں تھے اس کئے سر پریتی کیلئے احقر کانام ہی پیش ہوا۔

نامساعد حالات کے باو جودمویٰا قبال نے بڑی ہمت اورخوداری سے این تعلیم جاری رکھی اور شی ہائی اسکول لا ڈبازار سے لیں ۔ لیں ۔ سی کا امتحان امتیازی نشانات سے کامیاب کیا۔ اپنی ملنسار طبعیت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ ہے بیاسا تذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے اور طلباء میں قائد کی حيثيت حاصل كرلي-

لیں \_ بیں \_ی کامیاب ہونے کے بعدا نوارالعلوم جونیر کالج، نامیلی میں داخل لیااوراس دوران کالج آ ف لینگو بحس ہے گرائجو پشن کی تیاری کی ۔اردو پنڈ ت کاامتحان یاس کیااور فارمیسی میں بنگلور سے ڈیلوما بھی کیا۔ کالج آف لینگو بخس عثانیہ یو نیورش سے بی۔اے۔ایل کیااور اسکے بعدا یم \_اے بھی کیا۔

ان تمام مصروفیتوں کے باو جودموی اقبال نے ایک سیج اور منلص خادم قوم کی حیثیت سے اورایک راسخ العقیده مسلمان کی حیثیت ہے اپنی خصوصی شناخت برقرار رکھی ، قلیل المعاش اور کثیر المشاغل ہونے کے باو جوداپنی نجی اور ملی خد مات میں بھی کوتا ہی نہیں کی مختلف اد بی انجمنوں اورسا جی تنظیموں سے وابسطہ رہے۔ تحریری اور تقریری مقابلوں میں و نیز بیت بازی کے مقابلوں میں شرکت

کی اور ہر جگہ نمایاں کا میا بی حاصل کی۔

د بستان فصاحت جنگ جلیل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ادبی مقابلوں میں بارہا

شریک ہوئے اور متعدد مرتبہ انعامات حاصل کئے۔

کل ہندمجلس تغیر ملت کے زیراہتما م منعقد ہونے والے تحریری اور تقریری مقابلوں میں شرکت کی اورایک سے زائدمر تیہانعام حاصل کیا۔

کل ہندمجلس اتحاد آمسلمین کے زیر اہتما م منعقد ہونے والے قائد ملت نواب بہاور یار جنگ تقریری مقابلوں میں ہٹ ٹرک گولڈیڈلس حاصل کیا۔

سابق گورنرآ ندھرا پردیش شریمتی کمودبین جوثی سے کی ایک انعامات حاصل کیے، ڈاکٹر نجمہ مبت اللہ نائب صدر نشین راجیہ سجا ہے بھی انعامات حاصل کیئے۔ ریاستی اسمبلی کے اسپیکر اور مئیر حیدر آبادونیز ریاستی مرکزی وزراء ہے بھی کئی بارانعامات حاصل کیے۔

ریڈیو، ٹی۔وی اور اسٹ کی حیثیت سے بار ہا مظاہرہ کر چکے ہیں اور اب انہوں نے جہاں دار افسر حیات اور خدمات پریم فل کا مقالہ تحریر کر کے عثانیہ کے شعبہ اردو سے ماسٹر آف فلاسٹی (یم فل) کی ڈگری حاصل کی ہے۔ محترم جہاں دار افسر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے ادبی اور علمی حلقوں میں بڑے احترام کے ساتھ ان کانام لیاجا تا ہے۔ان کی شخصت ہمہ گیر شخصیت ہے بیک وقت وہ مشہور کہنہ مثل شاعر بھی ہیں۔ ایک عظیم نقاد اور تجربہ کار صحافی ہیں کی انجمنوں سے وابستہ اور ان کے روح رواں ہیں بڑے باک قائد اور ساجی رہنما بھی ہیں۔ انجمنوں سے وابستہ اور ان کے روح رواں ہیں بڑے باک قائد اور ساجی رہنما بھی ہیں۔ انھوں نے حق گوئی سے بھی بھی گریزیا چشم پوٹی نہیں کی بلکہ بڑے سے بڑے جا بر اور ظالم کے ساسف اظہار حق کیا اور اپنے فرض کواحس طریقے پر نباہا ہیہ ہیں بیدی دلچ سپ طبیعت کے حامل ہمدر دخلص اور صاف گومومن ہیں۔

صاف و ہوں ہیں۔ 'حیدرآ باد کی قدیم وضع دار شخصیت ، ہمدرد تو م ، رائخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے محترم جہاں دارافسر کی ذات مختاج تعارف نہیں۔ آج سے تقریباً چالیس برس پہلے انگارہ انگارے کے جوائیٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے جام باغ روڈ معظم جاہی مارکٹ کے پاس روزآ نہ ہم مدرسہ کوآتے جاتے آپ کو بہ مرک ہے ان دنوں ہم ابتدائی جماعتوں میں تھے الیکن والدمحتر م شیخ محی الدین صاحب المعروف جلالی شاہ ہم ہے کہا کرتے تھے کہ میمحتر م جہاں دارافسر ہیں بڑے صاف گواور ہمدردانسان ہیں ان الفاظ کا ہم کو اس زمانے میں ادراک نہیں تھالیکن جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا گیا۔ وہ الفاظ ومفہوم ہمارے سامنے آتا گیا میرے شاگر و رشید موئ اقبال کی بیخوش بختی ہے بلکہ اقبال مندی ہے کہاس نے ایک شخصت پر اپنا تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہے بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ اجلا ہے۔ ایک شخصیت برسوں میں پیدا ہوتی ہے۔ محتر م کے صاحب زادے تجل اظہر سے میں میری دوسی بہت قدیم ہے۔ ان کی زبانی ان کے والد کے پچھ حالات مزاج اور اولوالعزی سے متعلق میں بہت قدیم ہے۔ ان کی زبانی ان کے والد کے پچھ حالات مزاج اور اولوالعزی سے متعلق

باتیں سننے کاموقع ملتارہا۔ ان سے ایک دو بار ملاقات کا بھی موقع ملا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بیہ مقالہ اہل علم کیلئے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا اور زندگی کے نشیب و فراز سے گذرتے وقت ان کے مضامین سنگ میل کی حیثیت رکھیں گے ادبی اور ساجی حلقوں کیلئے اسمبر ومجر بات کی حیثیت رکھیں گے۔

شیخ کریم الدین عابد چشتی القادری خانقاهِ کمالیه، حیدرآباد۔

حيات اورخدمات

موی اقبال کوایم فل کی ڈگری ملنے پر اہلیان محلّہ رنمست پورہ کی جانب سے تہنیتی تقریب منعقد کی گئے۔ تقریب منعقد کی گئے۔ اس موقع پر جناب دلاورعلی حزیں صاحب نے چند قطعات پیش کئے۔

یہ جہال دار بھی ہیں ، افتر بھی کام ان کا ہے رہبری کرنا صاحب علم و فن کا مسلک ہے  $\gamma$  ہر اندھیرے میں روثنی کرنا  $\gamma$ 

حضرت افتر پہ ایم فل آپ نے کیا کرلیا آپ کا اقبال مولی اور اونچا ہوگیا علم کی دولت سے دیں سے سرفرازی مل گئ آپ کے دل میں جو تھا منشاء وہ پورا ہوگیا

☆☆☆

قابلِ ذکر ان کی ہتی ہے جن پہ یم۔ فل کیا ہے مویٰ نے علم کی روثنی میں آئے ہیں کتنی محنت سے یہ خدا جانے

## جہاں دارافسر کی سوانح

صاحبز ادہ میر جہاں دارعلی خاں جو جہاں دارافسر کے قلمی نام سے مشہوراور بہجانے جاتے ہیں دکن کے آصف جاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے اجداد (تو ران تر کستان) میں اپنے علم وفصل اور تقتر ہزرگی کی وجہہ سے خاص شہرت کے مالک تھے۔ آپ کا ددیالی سلسلہ نسب خلیفہ اوّل امیر المونین حضرت سیدنا ابو بمرصد اینؓ ہے ہوتا ہوا حضرت شیخ شہاب الدین سپرور دگؓ سے آ صف جاہ اول میر قمرالدین علی خال تک پہنچاہے ۔جن کے پانچویں فرزند شنرادہ ہمایوں جاہ تھے۔ پرنس ہایوں جاہ کے فرزندمیر بہاءالدین علی خال اُن کے فرزندمیرا کبرملی خال اُن کے فرزندمیر منور علی خاں اُن کے فرزندافتخارعلی خاں تھے۔میرافتخارعلی خاں جہاں دارافسر کے والدیتھے جوآ صف جاہ اول بانی سلطنت آصفید کی سانویں بشت میں ہیں۔ اُن کا ننہالی سلسله صمصام الدوله سے ملتا ہے جو التساء بيكم نواب صمصام الدوله كے فرزندنواب سہام جنگ ان كے فرزندمير وُرعلى خال اُن كے فرزند میرا قبال علی خان کی واحد صاحبزادی تھیں۔اس طرح نہالی سلسلہ ہے بھی جہاں دارافسر آصف جاہ اول کی ساتویں پشت سے ہیں اس طرح وہ ننہالی اور ددیالی دوطر فیصاحبز اوہ ہیں۔ جہاں دارافسر کی اہلیہ مرحومہ بھی اُن کی والدہ محتر مہ کی طرح نواب صمصام الدولہ کی پوتی تھیں ۔ یہاں اس کا تذکرہ بے کل نہ ہوگا کہ نواب صمصام الدولہ نے بھی اپنے بھائی نواب مبارز الدولہ کے ساتھ کے ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف جدو جہد کی تھی بھائی کے ساتھ کچھ عرصہ قلعہ گولکنڈہ میں قیدرہے تھے۔ان دونوں کے ساتھ اُن کی والدہ فضیلت النساء بیگم (ملکہ وقت ) کوبھی انگریزوں نے قلعہ میں قید کررکھا تھا۔ آ صف جاہی خاندان میں دوطرح کے ذہن تھے۔ایک حکمرانی سے دلچیبی رکھتا تھااور دوسرا ذہن وطن کی محبت اورانگریز دشمنی ہے مشہور تھا۔ جہاں دارافس نواب جایوں جاہ نواب مبارز الدولہ نواب صمصام الدولهٔ صاحبز ادہ میر گو ہرعلی خاں اور صاحبز ادہ میر محمه علی خاں میکش کی روایات کے پیرو کار

ہے اورابتدائی عمر سے جا گیرشاہی اورسامراج وشنی کے نلمبردار بن کرا بھر ےاورآج تک ہی. پی. آئی (کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا) کے رکن ہیں۔

جہاں دارا فسرنے بہت قریب سے آصف جاہی جلال بھی دیکھااورزوال بھی ۔انھوں نے ا بنی آئکھیں دیوڑھی کےامیرانہ ماحول میں کھولیں ۔ان کےاردگرد جا گیردار نہاٹرات تھے۔اُن کے گھر میں بھی وہی تہذیب سانس لیتی تھی جوسر پرست خاندان اور حکمران وقت کی کنگ کوٹھی میں نظر آتی تھی صرفخاص مبارک ہے خاندانی نسبت کے سبب اُن کے تمام بزرگ شاہ زیجاہ کی ہیروی کو ضروري تبجهتے تھے۔

جہاں دارا فسرجس دیوڑھی میں رہتے تھے۔وہ پہلے صرفخاص کی دیوڑھی تھی دیوڑھی کے ایک حصہ بر ایک شختی گلی رہتی تھی'' دیوڑھی صرفخاص مبارک ومحلاتِ مبارک'' دیوڑھی کے دو جانب دو بہرے دار ہوا کرتے تھے۔ دونوں بہروں میں علاقہ صرفخاص اورنظم جمعت کے بہرے رہتے تھے۔ بہرے پرسیابی آٹھروزنشست اور آٹھروز برخواست کے طور پرڈیوٹی کرتے تھے۔ایک سیابی جس کا نام پر بھوتھاوہ مشہوراُردو ناولیں اپنی ڈیوٹی کے دوران پڑ ھتا تھا۔ جہاں دارافسر کی پہلی اُردوحرف شناس أس سيابى ير بھوكى شفقت كانىتجە ہے۔

جہاں دارفسر کے دادا صاحبز ادہ میر منورعلی خاں سمجوب ٹکر کے کلکٹر (اول تعلقد ار ) تتھے ۔اُن کے میڈل پاس کرنے پرنواب میر محبوب علی خال آصف جاہ سادس نے اُن کا راست تقرر تحصیلداری پر کیاتھا جہاں ہے وہ ترقی کر کے اول تعلقد اری تک پہو نیچ ۔ اُن کے فرزند صاحبز ادہ میرافتخارعلی خال جو جہال دارافسرے والد تھے۔لوکل فنڈ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے۔اُن کےشادی میر دُرِعلی خاں کی پوتی اور نواب ا قبال علی خاں کی واحدصا حبر ادی رزاق النساء بیگم ہے ہوئی تھی ۔میر افتخار علی خال کا تبادلہ اور نگ آباد ہوا تو انھوں نے ملازمت جھوڑ دی۔صاجبز ادہ میر افتخار علی خال کو صاحبزادی رزاق النساء سے چارلڑ کے میر جہاں دارعلی خاں افسز میرریاست علی خاں میر فیاض علی خال ميرطو فيق على خال اور حيارلز كيال فاطمه احمدالنساء بيكم فاطمه مجمدالنساء بيكم فاطمه روح النساء بيكم اور

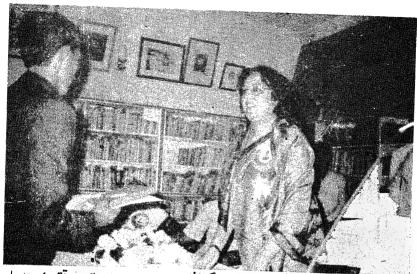

ڈ اکٹر نجمہ بہت اللہ، نائب صدر نشین راجیہ جا، اردوگھر مغل پورہ میں مولا ناابوالکلام آزاد تقریری مقابلے میں موٹی اقبال کوانعام اول دیتے ہوئے

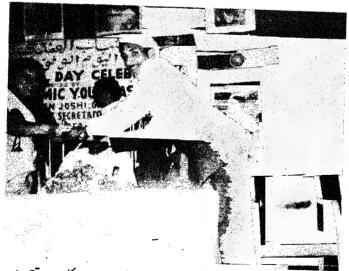

گورزآ ندهراپردیش کمودبین جوشی سے ارجنوری ۱۹۹۸ء کوپریس کلب حیدرآ بادمیں کل ہند تقریری مقابلے میں موٹی اقبال انعام اول ۵۰۰ روپے نقد حاصل کرتے ہوئے۔



گورنرآ ندهراپردیش کمودبین جوشی سےاناپورناہوٹل،نا میلی میں دوسری مرتبہ مولانا آبوالکلام آزاد تقریری مقابلے میں موٹی اقبال انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔



ڈاکٹر گیتاریڈی منسٹر حکومت آندھراپر دلیش ہے، مولانا ابوالکلام آزاد میموریل لابرئیری میں موی اقبال تقریری مقالج میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔نیوزٹرسٹ آف انڈیا کے عارف الدین مرحوم بھی دیکھیے جاسکتے ہیں۔



کوسل جزل ایران متعینه حیدرآباد، میں منعقد ہتقریب میں جی۔نارائین راؤآ ڈوکیٹ اسپیکر آمبلی آندھراپردیش سے تقریری مقابلے میں مویٰ اقبال انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔



مویٰ اقبال، سلطان صلاح الدین اولی (یم بی) سے بیم قائد ملت نواب بہادریار جنگ تقریری مقالبے میں انعام اول قائد ملت گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد



جناب ایم کے مین میر بلد عظیم ترشہر حیدر آباد کے ساتھ موی اقبال یوم سرسید کے موقع پر منقعد ہقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرنے کے بعد۔



موی اقبال، دارلسلام میں جلسہ یوم قائد المت کو مخاطب کرتے ہوئے، تصویر میں مولانا جلال الدین حسامی، مولانا باقر آغا، مولانا نصرت المجتبدی، ایم کے میین (میرحیدر آباد) دیکھے جاسکتے ہیں

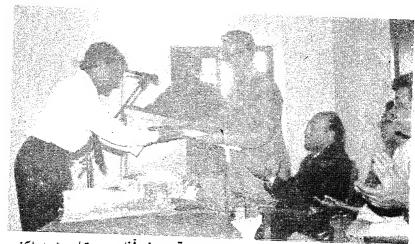

مویٰا قبال شعبہ اردوآ رکس کالج میں منعقدہ تہنیتی تقریب کے موقع پر پر وفیسرافضل الدین اقبال چیر مین پورڈ آف اسٹڈیز کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے ،تصویر میں ڈاکٹڑ عقیل ہاشی ، پروفیسرا شرف رفیع صلعب، پروفیسر بیگ احساس صدر شعبہ اردود کیچے جاسکتے ہیں



قلعة ولكنده سيرت كمينى كى جانب منعقد هقريرى مقابله ميں موئ اقبال، الدينر روزنامه منصف جناب محمود انصارى سے انعام اول حاصل كرتے ہوئے مجتر مسيدشاه آعظم على صوفى صاحب بھى ديكھے جاسكتے ہيں-



یوم رحت للعلمین مقالته کے ضمن میں منقعد وتقریری مقابلے میں موٹ اقبال انور العلوم جونیر کالج، نام ملی کی نمائندگ کرتے ہوئے، جناب سلیمان سکندرصاحب نائب صدر کل ہندمجلس تقیر ملت سے انعام اول حاصل کرتے ہوئے



موى اقبال، جناب نواب شاه عالم خال، جناب سليمان سكندر صاحب كے درميان ديکھيے جاسکتے ہيں



جسٹس سر دارعلی خان چیر مین مرکزی اقلیتی کمیشن کے ہاتھوں ار دوٹیسٹیول عثمانیہ یو نیور کی میں موکا قبال کنوییز تقریری مقابلے کے حیثیت سے انعام حاصل کرتے ہوئے۔



وْراما " حَمِيقًا " مِين موى اقبال اوردُ اكثرتا تارخان اور دُرامه كے ديگر فنكار



ا نوارالعلوم جو نیر کالج نا میلی کے سالا نہ جلسہ میں نواب شاہ عالم حان صدر نشین انوارالعلوم ایجو کیشن سوسائٹی ک ہاتھوں موٹ اقبال تقریری مقالیلے میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔

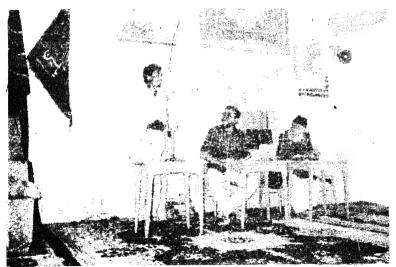

مویٰ اقبال، در مارسینی میں تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے ۔تصویر میں سیدنوٹ خاموثی صاحب دیکھے حاکتے ہیں



ر موی اقبال، بین الاقوای شهرت یافته افسانه نگارمحتر مه جیلانی بانوے دبستان نصاحت جنگ جبیل کے زیرا بہتما م منعقد ه نقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے، پروفیسر ڈاکٹر حبیب ضیابھی دیکھیں جاسکتی ہیں



مویٰ اقبال، یوم قائد ملت کے موقع پر حضرت مولا ناجلال الدین حسامی ہے انعام اول قائد ملت گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے تصویر میں سلطان صلاح الدین اولی (یم ۔ پی) بھی دیکھے جاسکتے ہیں ۔



مویٰ اقبال، گورنمنٹ شی ہائی اسکول لارڈبازار کے سالانہ جلے کونخاطب کرتے ہوئے، تصویر میں بیڈ ماسر جناب پی کیشمن راو اور جناب محمودقد رتی صاحب اور دیگر مہمانِ خصوصی بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

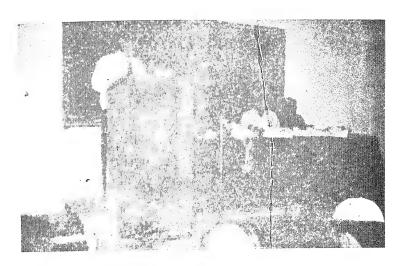

ڈاکٹر بیک احساس کے مصنب صدر شعبۂ اردو کے تقرر پر موی افبال، عنائیہ یو ٹیورٹی میں منعقدہ شبینی تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے (تصویر میں دائیں ہے پرہ فیسر عمیات، تین ، پرہ فیسر بیک احساس، پرہ فیسر اشرف رفیع صائب، ڈاکٹر عشیل ہاشی، پرہ فیسرانفس اللہ بین اقبال، چیزین پورڈ آف، مٹریز دیکھیے جاسلتے ہیں۔



جسٹس سروار علی خال، پروفیسر غیاث شین، پروفیسر بیگ احساس صدر شعبیار، و،عثانیہ بدینیورٹی، مویٰ اقبال اور دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں

به ن براد المساعبيكم تولد موئيں - جہاں دارا فسر كے متيوں بھائيوں اور چاروں بہنوں كا انتقال ہو فاطمہ كاظم النساء بيكم تولد موئيں - جہاں دارا فسر كے متيوں بھائيوں اور چاروں بہنوں كا انتقال ہو

حيات اورخد مات

چکا ہے۔ پیدائش: جہاں دارافسر ۱۵/مئی ۱۹۳۵ء مطابق ۲۱/شوال ۱۳۳۳ ایھو وکٹور بیمٹرنی ہوم (افضل شخی) میں پیدا ہوئے ۔اُن کی پیدائیش پر حکمران وقت نواب میرعثان علی خان آصف جاہ سابع خود بہ نفس نفیس دواخانہ تشریف لائے تھے۔ نومولود کی پیشانی پر پچھا بھارتھا۔ آصف جاہ سابع حکمت سے بھی واقف تھے۔اُنھوں نے مشورہ دیا کہ لڑکے کوتاج پہنایا جائے۔اس حکم پرعمل کیا گیا اور پچھ ہی عرصہ میں پیشانی کاوہ اُبھار غائب ہوگیا۔ تعلیم وتر بیت : جہاں دارافسر کی تعلیم وتر بیت حید آباد میں ہوئی۔دس سال کی عمر میں انھوں نے

تعلیم وتربیت : جہاں دارافسر کی تعلیم وتربیت حید آباد میں ہوئی۔دس سال کی عمر میں انھوں نے قرآن مجید ختم میں انھوں نے قرآن مجید ختم مولانا شیخ احمد العمودی کے ہاتھ پر ہوا۔ اس موقعہ پرحید رآباد کے ایک بزرگ شاعر ہر مزحید آبادی نے دوقطعات کیے تتھے۔

پہلا قطعہ

بھیجا جو کلام اپنا خدائے ازلی نے ختم اس کو کیا میرجہاں دار علی نے ہرمؤ کو یقیں ہے کہ یہ ہو عالم وفاضل جب دی ہے مدوحق نبی اور ولی نے

دوسرا قطعه

جہاں دار آپ نے اس کمنی میں پڑھکر قرآں کو کیا پھر دور بھی جرت ہے جس سے دور عددراں کو رہے تعلیم دیں حق سے تیرا خاندان روشن ضیاع شمس بخشے نور جب تک ماہ تاباں کو ضیاع شمس بخشے نور جب تک ماہ تاباں کو

جهال دارافسر ۲۵ حیات اور خد مات جہاں دارافسر کی ابتدائی تعلیم مدرسه اعزاء ملک پیٹ میں ہوئی ۔اس مدرسہ کے ہیڈ ماسر انگریز ہوتے تھے۔ بیدرساینے زمانے کے بہترین مدرسوں میں شار ہوتا تھا۔ یباں کے تعلیم یافتہ لڑکوں نے اپنی محنت کگن اور جنتجو سے مدرسہ کا نام روثن کیا اور ساتھ ہی اینے ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔اس مدرسہ میں داخلہ آصف جاہی خاندان کے طالب علم کی حیثیت ہے یہ ذریعہ فرمان ہوتا تھا۔ جب جہاں دارافسر مدرسہ اعزاء کی جماعت سوم میں تھے ان کا انتخاب سرشن<sub>زادہ</sub> اسکالرشپ کے لئے ناظم تعلیمات اورمعتمد تعلیمات نے کیا۔ مدرسداعزاء میں ۱۹۲۰ء تک زیرتعلیم رہے۔اس زمانے میں دینیات کی تعلیم لا زمی تھی اس مضمون میں اوّل آنے پراٹھیں گولڈیڈ ل بھی ملا تھا۔ پھر مدرسہاعزاء کے بعدان کی تعلیم مدرسہ عالیہ میں ہوئی اسکالرشپ حاصل کرنے والوں کو ذریعیہ فرمان مدرسه عالیه اور عالیه بوردٔ ینگ ماوس میں راست داخله ملتا تھا۔ مدرسه عالیه میں میٹرک تک بورو پین لیڈی میچر س تعلیم دیتے تھے۔مدرسهالیه مین ۱<u>۹۳۳ء</u> تک زرتعلیم رہے۔

جهال دارافسر نظام كالج مين:

جہاں دارافسر مدرسه عالیہ سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد نظام کا لج میں شریک ہوئے۔اس زمانه میں نظام کالج کا الحاق مدراس یو نیورٹی سے تھا۔ جہاں دار افسر نے نظام کالج میں انٹر تک تعلیم حاصل کی۔مدرسہ عالیہ اور نظام کالج میں ان کا ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔اس طرح نظام کالج ہے جہال دارافسر 1968 تک وابسة رہے۔

مدرسه اعزاء اور مدرسه عالیه کے وہ اساتذہ جن سے جہاں دارا فسر متاثر ہوئے: جہاں دارافسر مدرسه اعزاء اور مدرسه عالیہ کے حسب ذیل اساتذہ سے متاثر ہوئے ۔علامہ غلام نبی نظمی مولوی میرآ فاب علی خال مهر (شاگرد حضرت داغ د بلوی) ، بهاسکر نارائن بروفیسر برسادراؤ ، شخ علی العمودی میمینن میرنجامت علی خال میراشرف علی خال یم اے (عثانیه) لیڈی ٹیچرس میں جن سے جہال دار افسر متاثر ہوئے ان میں :- سرس اولیری مس ا ڈویڈ' مس ٹائٹل' مسرس روزینۂ مس ڈورا نندی' اورمس ڈریک قابل ذکر ہیں ۔مدرسہ عالیہ اور نظام کالج کے پرٹیل مسٹرولیم ٹرنر جہاں دارافسر کو اپنی اولا دکی طرح عزیزر کھتے تھے۔ اس زمانہ میں شاگر دہھی اپنے اُستادوں کا پنی ماں باپ کی طرح احترام کیا کرتے تھے۔ جہاں دارافسرٹ کا لج اور

السينٹس ميں بھي تچھ عرصه تعليم پائی۔ ش**ادی** :- جہاں دارافسری شادی ان کی نضیا لی عزیزہ صاحبز ادی مُسن آراء بیگم سے طالب علمی کے ز مانہ میں ہوئی شادی کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہاوہ عالیہ بورڈینگ ہاوی سے جمعرات کے روز گھر آتے اور ہفتہ کی صبح بورڈ ینگ واپس ہوجاتے ۔ کیونکہاس زمانے میں جمعہ کو ہفتہ وار کی تعطیل ہوا کرتی تھی۔ جہاں دارافسر کوصاحبز ادی مُسن آراء بیگم کے بطن سے تین اور کے اور جاراؤ کیا ال تولد ہوئے ۔ بڑے جواں سال فرزندمیر احتشام علی خاں اکبرشاہ کا دوئی میں ایکٹرا فک حادثہ میں انقال ہو گیا۔اب دولڑ کے میر تجل علی خاں اطہراورمیر امتیاز علی خاں اصغر بقید حیات اور صاحب اولا دہیں \_سبار کیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں۔

صاحبز اویان:-صاحبزاده جهال دارافترکی جاراریون کے نام یہ بین-فاطمه تهذیب النساء بيكم فاطمه تنوير النساء بيكم فاطمه تهنيت النساء بيكم أور فاطمه تمكنت النساء بيكم بيسب لزكيال صاحب

جہاں دارا فسر کے بوتے: - جہاں دار افسر کواس وقت چار پوتے ہیں جن کے نام میروا ثیق علی خان میر تفضّل علی خان میر عابعلی خان میر سر فرازعلی خان ہیں۔

پوتیاں: جہاں دارافسر کوچار پوتیاں ہیں ان کے نام ہیں واقیف النساء بیگم عرف (قدسیہ) فاطمیہ اشرف النساء بيم (آسية) فاطمه زيب النساء بيم (مهجبين) فاطمه نسن آراء بيم (فرحين)

نواسے: جہاں دارافسر کے اس وقت آٹھ نواے گیار ونواسیاں ہیں۔ان کے نام حسب ذیل ہیں میر ناصر على خال مير باسط على خال مير شابدعلى خال سيداعز أز محم على خال سيدار شدمحه سيدا برار محمر مير قمرالدین علی خال میریاورعلی خاں۔

نواسيال: حميرهٔ عرشيهٔ اصفيهٔ عائشهٔ عاطفهٔ هفصه باجره ٔ فاطمه عظمهٔ سيده سعديهٔ زينب مسرت ٔ روبینهٔ صاحبز اده جهال دارانسرگو پژنواسے اور پژنواسیاں بھی ہیں۔

شاعری کی ابتداع ۱۹۴۰ سے:- یوں تو جہاں دارافتر کو بچین ہی سے شعروشاعری کا ذوق تھا۔ چنانچہ مدرسہ عالیہ میں اُس وقت کے اساتذہ علامہ غلام نی نظمیٰ آفاب علی خاں میم' احمد حسین خال اور میر اشرف الدین علی خال یم اے (عثانیہ) کی وجہ سے اسکول اور بورڈینگ میں بڑاعلمی اور شعری ماحول رہتا تھا۔اس ز مانے میں ایک قلمی رسالہ الآصف کے نام سے بوڈرس نکالا کرتے تھے۔ چنانچیاں قلمی ماہ نامہ میں شریک ہونے کے لئے سب کے مضامین اور تخلیقات کے ساتھ جہاں دارافسر بھی اپنی تخلیق کی طرف بھی توجہ کی اور علی نقی خال سائغ بورڈینگ کے ایک سینرطالب علم تھے۔اٹھیں سے ابتدائی اصلاح کی گئی اس کے بعداس زمانے کے مشہورشاع حضرت محمطی شیدا سے مشورہ بخن ہونے لگا ایک مرتبہ جب سالار جنگ حال میں حسرت موہانی کی صدارت میں آل انڈیا مشاعرہ ہور ہاتھا تو اس مشاعرے میں مدرسے عالیہ کے طلبا کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں دارافسرنے پہلی بارا پنا کلام سایا۔اور حضرت جگر مراد آبادی سے اس شعر پر ہے

شب فرقت محرتك ميں بھی رويا شع بھی روئی مرے مانندوہ بھی دل جلی معلوم ہوتی ہے

بے پناہ داد حاصل کی اس مشاعرہ میں حضرت صفّی اورنگ آبادی بھی موجود تھے۔مشاعرے کے دومرے دن اردو اخبارات نے جہال وارافسر کے کلام کوطلباشعراء میں حاصل مشاعرہ قرار دیا گیا۔

تلا مذہ حضرت صفّی : حضرت صفّی آ ورنگ آ بادی جہاں دارا فسر کے گھر پہنچے اور اُن کے والد محتر م میرافتخارعلی خال کومبارک باد دی اور کہا کہ آپ کے فرزند کومیرے یاں سمجیجیں چنانچہ جارروز بعد جہاں دارافسر بورڈینگ سے داپس آئے تو اِن کو پیام ملا۔ جہاں دارافسر بڑی عقیدت اورارادت کے ساتھ حضرت صفّی اورنگ آبادی کی قیام گاہ پننچ صفّی اورنگ آبادی نے بڑی حوصلہ افضائی کی اوران کوآتے جاتے رہنے کی ہدایت دی اور وہ حضرت صفّی کی بات چیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ اُن کے حلقہ تلاندہ میں شامل ہو گئے اور حضرت صفی اور نگ آبادی کی آخری سانس تک اُن ہے اپنے کلام پر اصلاح کاشرف حاصل کرتے رہے۔

## حضرت صفى صاحب كى اصلاح كاطريقه:

جہاں دارافتر ہم محلّہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف صفّی صاحب بلکہ اُن کی والدہ محتر مہ جنھیں سب حضرت اماں کہتے تھے۔ جہاں دارفسرے بڑا مشفقانہ سلوک کرتی تھیں۔حضرت صفی صاحب کا تھم پیرتھا کہ ایک نوٹ بک لائی جائے اُسکے ایک صفحہ کو دوحصوں میں با ناجائے ایک حصہ برغزل یانظم کھی جائے دوسراحصہ اصلاح کیلئے سادہ چھوڑ دیا جائے صفّی کی قیام گاہ پر آنے کے آ داب واوقات مقرر تھے۔ حکم تھا کہ دستک دھیمی انداز میں دی جائے کوئی شا گر دزور سے تالی بجاتا تو وہ دیوان خانہ کا درواز ہ کھول کر چلمن سے کہتے کہ میاں میں آپ کا کوئی قرض باقی نہیں ہوں۔ بیاتی زوردار دستک اور زور دار آواز کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک غریب اور مفلس شاعر ہو۔ اڑوس پڑوں آپ کی آواز ہے کہیں یہ نہ مجھ لے کہ کوئی قرض وصول کرنے آیا ہے۔ دیوان خانہ میں داخل ہونے کے بعد حکم تھا کہ دونوں جوتے طریقے سے اور سلیقے سے اس طرح رکھے جائیں کے واپسی میں جوتا اُلٹنے کی ضرورت نہ پڑے کوئی شاگر د بے ترتیب جوتے رکھتا تو حضرت صفی کہتے کہ میاں آپ کو جوتے ترتیب سے رکھنا نہیں آتا۔ آپ شعر کیا سلقے اور طریقے سے کہہ کیں گے۔

## رومانی اشعار پرحضرت صفّی کاحکم:

حضرت صفّی کی دیوان خانہ کاعقبی درواز ہ حضرت کے دالان میں کھولتا ۔ جہاں حضرت امّال آ رام فر ماتی تھیں ۔شاگر دوں کو حکم تھا کہ عشقیہ اور رو مانی شعر دھیمی آ واز میں سُنائے جا کیں ۔ کوئی شاگر د با آواز بلندرومانی شعرسُنا تا تو حضرت فرماتے اگر حضرت اماں تک بیرآ واز چلی جائے تو میرا گھر میں ر ہنامشکل ہوجائے ۔حضرت اماں صفی کی علاتی والدہ تھی ۔گمروہ ان کا ایبااحترام کرتے تھے۔ کہ آج کوئی اپنی حقیقی ماں کا بھی ویسااحتر امنہیں کرتا صِقّی صاحب کا ایک حکم پیجمی تھا کہا گرکسی مشاعرہ میں

جائے تو شاگر د دوسرے دن آ کرمشاعرہ کی رودا دستائیں۔

## حفزت صفَّى آگ بگوله ہو گئے:

جہاں دارافتر چونکہ نومثق اور ناتجر بہ کار تھے۔ایک بارانھوں نے مشاعرے کی رودادسُنا تے ہوئے۔ایک اُستادشاعر کے کلام پراپی کچھ تقیدی رائے دے دی۔ حضرت صفی فوراً آ گ بگولہ ہو گئے بھم ہوا کہ آپ فوری دیوان خانہ سے نکل جائیں۔ کونکہ آج آپ ہمارے ایک ہم پلہ شاعر پر تقید کررہے ہیں کل ہم بھی آپ کی لییٹ میں آسکتے ہیں۔ چنانچہ جہاں دار فسرنے اِس گتا خاند حرکت پرندا مت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ احتیات ملحوظ رکھی جانگی ۔ بڑی معذرت خواہی کے بعد حفزت کاغصہ دور ہوا حضرت صفّی نے کہا تھا مجھے آپ جے شاگر دوں کی ضرورت نہیں کیونکہ جواً ستادوں پر تقید کرتے ہیں ۔وہ شاگرد اُستاد نہیں بن سکتے ۔گر آج کل کا مزاج سیے کہ ایک اُستاد دوسرے اُستادانِ بخن کے خلاف اینے شاگر دوں کوا کساتے ہیں۔

## جہاں دارافسر کے انقلابی تحریک میں آنے کی وجوہات:

مدرسه عالیہ و نظام کالج کا ماحول جمہوری اورسیکولرتھا۔ پھرمیرحسن یم اے (عثانیہ) کے توسط سے جب مخدوم محی الدین سے قربت بڑی تو ذہن نظام شاہی کے خلاف اور جا گیرشاہی کے خلاف ہوگیا ـ چنانچه۱۹۳۵ء میں جہاں دارافسر اور صاحبز ادہ محمدعلی خان میکش دونوں کنگ کوٹھی میں گھس کر نطام شاہی کےخلاف نعرے لگائے اور جمہوریت کا مطالبہ کیا دونوں حکمران ونت کےمعتوب ہوئے والد محتر م میرافتخارعلی خاں اورخسرمحتر م میر کفایت علی خاں سے نظام سابع کے تحفی مراہم تتھے۔ باز پُرس ہوئی۔ان دونوں نے مکمل بےبتعلقی کا اظہار کر دیا۔حکمران ونت نے اپنی دانش وفراست سے کا م لیتے ہوئے پولیس کی کسی کاروائی یا جیل بھیجنے کے بجائے دیوڑھی کوواپس کرویا۔محلات پولیس اور ٹی پولیس کو حکم ہوا کہ بیروا قعدر یکارڈ نہ کیا جائے۔اس طرح و ہانقلا بی کہلائے ۔اور بعد میں کمیونسٹ یار ٹی ے مبرر ہے۔ اور دومیقات تک کمیونسٹ کونسلر کی حیثیت ہے مغلیورہ مونیل کونسلر <u>194</u>1ء تا <u>۱۹۲</u>۲ء

## انقلا بی مجاہدین سے جہاں دارافسر کے روابط

ا \_ مخد وم محى الدين: جهال دارا فسرمتاز انقلابي مجامد مخدوم محى الدين كو عاليه بوردُينگ ہاوس ميں اوراکثر جان ممپنی کے پاس گرامراسکول کے قریب فٹ پاتھ پراینے احباب کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔اُس زمانے میں مخدوم اور میرحس یم اے (عثانیہ) کی شاخت سیتھی کہ وہ بہت بڑے اور بے ترتیب بال رکھتے تھے۔میرصا حب کےجسم پرایک سیاہ شیروانی اوروہ بھی میلی کچیلی نظر آتی اور نخدوم محی الدین ایک ملگجا سفیدپتلون اورمیلا کچلا سیاہ کورٹ پہنے دکھائی دیتے تھے۔ بعد میں جب میرحسن صاحب کومدرسه عالیه میں ٹیچر کی ملا زمت ملی تو اُنھیں عالیہ بورڈ ینگ ہادس کا ہاوس ماسٹر بھی بنایا گیا۔ اور نظام کالج کے پرنیل ولیم ٹرنر نے اُنھیں پابند کیا کہ وہ اپنے بال ترشوا نمیں اور ہرروز بورڈ پنگ میں عنسل کریں اس طرح مخدوم صاحب ٹی کالج میں ٹیجیر ہوئے تو اُن کی زندگی میں بھی لباس اور وضع قطع میں تبدیلی آئی۔ مخدوم محی الدین لطیفہ گوئی کے ماہر تھے۔ بات میں بات پیدا کرنے میں اضیں کمال حاصل تھا۔وہ ہمہ وقتی طور پر شعز ہیں کہا کرتے تھے ان میں شعر گوئی کا مزاج اکثر سنر کے دوران پیدا ہوتا تھا ان کی تقاریر میں آشفتہ سری کے ساتھ آ داب بھی ملحوظ رہتا تھا۔ مخدوم صاحب کو تحسیت شاع بحسثیت مقرراور بحسثیت دوست جہاں دارا فسرکوفریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔وہ بچوں میں یجے تھے اور عورتوں میں ایسے گل مل جاتے تھے۔ کہ بگھارے بیگن کے پکوان سے کیکر (پان) بلوری ے طور طریقوں پر بھی ماہرانہ بات چیت کرتے تھے۔غرض مخدوم ممی الدین دانشوروں کیلئے ایک کتب خانہ تھے۔اورانقلابیوں کیلئے ایک اسلحہ خانہ کی حیثیت رکھتے تھے۔وہ دانشوروں کے دانشوراور مفکرین کے لئے مفکر تھے۔مخدوم انتہائی سنجیدہ ساسی میٹینگ میں ورکرس سے خطاب کے دوران

جب کسی اچھے گانے کی آ واز آتی تو کہتے کے قریب سے کسی اچھے گانے کی آ واز آ رہی ہے۔ اِسے

تین منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے اور وہ گانے کے دوران گمسم ہو جاتے۔ ۲ براج بہا در گوڑ: ڈاکٹر راج بہادر گوڑ ،مخدوم می الدین کے انتہائی قریبی رفیق تھے۔وہ مخدوم کے رزم و بزم کے ساتھی رہے۔ مخدوم شناسی میں کوئی ان کا مقا بلینہیں کرسکتا۔ نا موراور قد آورا نقلا فی ہونے کے باوجوداُن کی مزاج میں چلبلہ بن ہے۔ایک بار ڈاکٹر راج بہادر گوڑنے ڈاکٹر زینت ساجدہ سے یو چھا کہ میں تم سے اور تم مجھ سے بے حد مخلصانہ جذبہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوتی صفت مِشترک ہے آخرتم میں اور مجھ میں کون سی صفت مشترک ہے تو ڈاکٹر زینت ساجدہ نے برجسہ کہا تھا کہ چھیچورا پن ۔اس زندہ دلی کی بنا پروہ زندہ دلان حیدر آباد کےصدر بھی ہیں ۔س \_ بی \_ آئی میں آج ڈاکٹر راج بہا درگوڑ کی طرح بہت کم لیڈررہ گئے ہیں۔ڈاکٹر گوڑ کے پاس جہاں دارفسرکوا یک صبحا یک خاتون کے ساتھواُن کی سفارش کیلئے جانا پڑا خاتون کے شوہر بھی اُن کے ساتھ تھے۔ جب وہ سب ڈاکٹر گوڑ کی قیام گاہ پہنچے تو وہ آ رام کر رہے تھے۔ برج رانی گوڑ نے انھیں جگایا ڈاکٹر گوڑ بڑ بڑاتے ہوئے اُٹھے کہ پرانے شہر کہاوگ بھی کیاعلی انسج اُٹھ جاتے ہیں ۔اوروہ جہاں دارا <del>قس</del>ے ان کے آنے کی وجہدرریافت کی تو اُنھوں نے خاتون سے متعلق ایک اعلی عبددار کے نام خط ک سفارش کی وہ لیٹر پیاڈ کیکر عہددار کا نام لکھنے لگے پھر سلام و دعا لکھا۔ پھر اچانک رک گئے جہاں دارا فسرنے سمجھا کے وہ شاید خاتون کا نام بھول گئے ہیں۔انھوں نے خاتون کا نام دھرایا تو انھوں نے کہا نام جوتم نے کہاہےوہ مجھے یاد ہے گرییں اس فکر میں مبتلا ہوں کہ خاتو ن کو حاملِ مندا ککھوں پاحاملیہ ب**نرا**نکھوں بیر*ن کر* جہاں داراف<del>ن</del>راوراس خانون کےشو ہرہنس پڑھے کیوں کہان دنوں وه خاتون حاملة هيں \_

۳۰ روی نارئن ریڈی: تلنگانه سلح جدو جهد که روی نارائن ریڈی اور بدم یلاریڈی بڑے لیڈر تھے۔ روی نارائن ریڈی کسانوں میں اتنے مقبول تھے کہ 190 ء کے پہلے لوک سبھا الیکٹن میں انھوں نے پنڈت جواہرلال نہرو سے زیادہ ووٹ حاصل کئے۔ملک بھر میں انھیں یہ اعز از حاصل تھا کے سب سے زیادہ ووٹ ان کے حصہ میں آئے ہیں۔وہ تلگو کے ساتھ اُردو بھی روانی سے بولتے تھے۔روی نارائن ریڈی کے ساتھ پدامنگال (ضلع ملکنڈہ) حلقہ میں انتخابی کام کرنے کا جہاں دارافسر کوموقع ملا یارٹی کارکنوں کی وہ اپنی آئکھ کی تیلی کی طرح حفاظت کرتے تھے۔ جب بھی جہاں دارانسرے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ یو چھتے کہیے والا جناب کام کیسے چل رہا ہے۔ان کے افراد خاندان بھی جہاں دارافشرکواینے فردخاندان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ایک بار ناگر جناسا گر سے سری سلم مندر تک کشتی میں سفر کے دوران مسز روی نارائن ریڈی اوران کی صاحبز ادی جہاں دارافسر کے ہم سفر رہے۔سفر کے دوران مسز نارائن ریڈی نے جہاں دارافسرے اینے فردخاندان اور بچوں جبیبا سلوک کیا۔ جہاں دارافسر کی روی نارائن ریڈی سے پارٹی آفس اور درمیان میں بھی سدا ملا قاتیں ہوتی ر ہیں آخری ملاقات حمایت نگر میں لبرٹی روڈ کے پاس ان کی قیا مگاہ پر ہوئی پارٹی امور پر بات جیت كرتے ہوئے انھوں نے كہا تھا كہ ہم ضعيف ہو يكے بيں۔اب بينو جوانوں كى ذمه دارى ہے كه انقلا فی فکر وعمل کو آ گے بردھائیں برم یلاریڈی سرسیلہ کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ جہاں دارا فسر کو جیل میں دیڑھ ماہ کک ساتھ رہنے کا موقع ملاوہ جیل میں اپنے ساتھیوں سے ایسی اُردومیں بات چیت کرتے تھے جے کتافی یا دفتری زبان کہا جا سکتا ہے۔ جہاں دارافسر کی اُر دوتحریک سے وابستگی:

یولیس ایکشن کے بعدانجمن ترقی اُردو کے قائدین ترک وطن کرکے جا چکے تھے اُردو کا نام لینا جرم قرار دیا جاتا تھا۔ کیونکہ بابائے قوم مولوی عبدالحق یا کستان منتقل ہو گئے تھے۔اس لئے کا گریس کے اندراور باہر کی فرقہ پرست طاقتیں اُردو کونشیم ہند کا مجرم قرار دے رہے تھے۔ایسے میں عثانیہ یو نیوشی کے پروفیسر معاشیات وسابق معتمد صنعت وحرفت مولوی حبیب الرحمٰن صاحب نے انجمن کی احیاء کی کوشش شروع کی ان کوششوں کا جب چر جا ہوا تو حبیب الرحمٰن صاحب کودوراورنز دیک کے ہمدر دوں نے انھیں نجی ملا قاتوں اور خطوط و پیامات کے ذریعے مشورہ دیا کے وہ اُردو کو بھول جا کیں ورنہ

جبال دارافسر حیات اورخد مات پولیس ایشن کے بعد اقلیتوں اور جمہوری حقوق کے پاسبانوں سے جوسلوک ہورہا ہے اس سےوہ محفوظ نہ رہ سکیں گے کیونکہ اس زمانے میں نیک اطوار اور کر دار کے بااول تعلقدار ( کلکٹر ) اور صوبیداربھی نت نے الزامات کے تحت داروری کی آ زمائشوں میں مبتلا کئے جارہے تھے۔صدر ناظم کوتو الی کوتک برف کی سلوں پرلٹا کرتفتیش کی جار ہی تھی ۔مشہورصنعت کاراحمدعلا وَالدین کوبھی طرح طرح کی تکلیفیں اذیق دی جارہی تھیں ایسے میں نتائج وعوا قب کی پرواہ کئے بغیر مولوی حبیب الرحمٰن نے اُردو کے برچم کو بلندر کھنے کا تہید کیا ۔ مخدوم محی الدین راج بہادر گوڑ عابدعلی خال اور پروفیسر ہارون خال شیروانی ان صبر آ زماحالات میں حبیب الرحنٰ صاحب کی ہمت باندھاتے رہے۔اس ز مانے میں جن نو جوانوں نے حبیب الرحمٰن صاحب کا ساتھ دیا ان میں ڈاکٹر حسینی شاہدُ ڈاکٹر زینت ساجدهٔ سری نواس لا مونی، شریف اسلم (جده) وباب حیدر احسن علی مرزا، منظور احمد منظور جہاں دارافشز امجد باغیٰ را گھوبنسی نرمل برق یوشقیٰ اختر حسن سلیمان اریب اور بے شارا دیب شاعر اور دانشور رفتہ رفتہ میدان عمل میں آنے لگے۔ حبیب الرحمٰن صاحب نے اپنی حمایت مگر کی بوری جائیداد اُردوہال' اُردوآ رٹس کالج اور اور نیٹل اُردو کالج کے لئے وقف کردی۔آج اس جائیداد کی لا گت کروڑ ہارو پینے کی ہے۔ایک ایسے ماحول میں جب کے چھوٹی می جائیداد کے لئے خون خرابے ہوجاتے ہیں کروڑہا رو پیوں کی جائیداد وقف کردینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حبیب الرحمٰن صاحب کوئی لاوارث نہیں تھے ان کے ایک صاحبز ادہ اور ایک صاحبز ادی بھی تھے ۔ مگر انھوں نے ا بنی ساری جائیداد کواُردو کیلئے وقف کر کے ایثار وقربانی کی ایک لازوال مثال پیش کی صبیب الرحمٰن صاحب ہمیشہ سے اُردو کے کارکنوں کو یہی کہتے تھے کہ'' کا م کوکام کاانعام مجھو' وہ یہ بھی کہتے تھے کے اُردوکا کام کرنے والوں کوتالی کم اور گالی زیادہ مکتی ہے۔حبیب الرحمٰن صاحب کی ان صحبتوں کے اس فیض نے اس دور کے بے شارنو جوانوں کوایٹار کا پیکر بنا یا اس طرح حبیب الرحمٰن صاحب نے اُردو کے جمہوری تحریک ہی کو کھڑانہیں کیا صرف اُردو ہال اُردو آٹس کالج اُردواور نیٹل کالج ہی نہیں بنایا بلکہ نو جوانوں کواُردو کاز کے لئے بڑی تعداد میں تیار کیا۔ چنانچہ جہاں دارفسر بھی دوسروں کے ساتھ

روزاول ہےمولوی حبیب الرحمٰن کی اُردوتحریک کے ساتھ رہے۔ ہرسرد وگرم کا مقابلہ کیااور آج بھی انجمن تق اُردوشهر حيدرا بادكے نائب صدر ہيں حبيب الرحمٰن صاحب كے زمانے سے آج تك جتنے آل انڈیا پاریاستی اُردو کنونشن ہوئے ان میں انھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انجمن کی ہرسالا نہ کانفرنس میں اب تک شریک ہوتے رہے۔

ریاست حیدرآ بادمیں جب بی رام کشن راؤ کی حکومت تھی ۔اس نے بے شارسرکاری ملاز مین کواُردوداں ہونے کی یاداش میں ملا زمتوں سےعلٰحد ہ کردیا تھا ۔ای طرح ان کی کا بینہ کے وز رتعلیم پھول چند گاندھی نے ہزار ہااسا تذہ کومحض اُردواں ہونے کےالزام میںعلحدہ کر دیا تھا۔جن یر کامریڈ مخدوم محی الدین نے اسمبلی میں کہا تھا'' پھول چند جی آ یے کی تعلیمی یالیسی میں پھول چنداور کا نے زیادہ ہیں' ان اساتذہ کومسٹر گردھاری لال بھٹنا گرنے ایک انجمن کی حجمنڈے تلےمنظم کیا تھا۔اس انجمن کے مثیروں میں جہاں دارافشر'مہدی عابدی اوراحس علی مرزا وغیرہ شامل تھے۔ اسمبلی کی اندر کامریٹر وی۔ڈی ۔دیش یانڈ ےاور مخدوم محی الدین علحد ہ کر دہ ملاز مین اور اساتذہ کی بحالی کے لئے لڑتے تھے اور اسمبلی کی باہر ملاز مین اور اساتذہ کی انجمنوں کے ساتھ لولیس کی لاٹھیوں کا مقابلہ کرنے والوں میں وہی نوجوان تھے جنھیں انجمن ترقی اُردو کی سریرسی حاصل تھی۔ پولیس ایکشن کے بعد تمام سرکاری وفاتر کواُردو دفتروں کا نام دے دیا گیا تھا۔ کیونکہ کام کرنے والے ملازمین بلحاظ مذہب وملت اُردوداں تھے۔ چنانچیر پاست حیدرآ باد کی سرکاری زبان اُردو تقی ـ ڈاکٹریم چناریڈی جنھیں کچھلوگ اُردو کا مر کبی اورسر پرست مانتے ہیں وہ وزیر سیول سپلائی تھے۔انھوں نے سیول سپلائی کے ملاز مین کومخاطب کرتے ہوئے کہا تھا''اب اُردو چلنے والی نہیں ہے تلگونوری سیکھویا گھر میں بیٹے جاؤ'' پولیس ایکشن کے بعد جامعہ عثانیہ کے دارلتر جمہ کی جولا کھوں اُر دو کتابیں تھی آخیں بھی حکومت کی ہدایت پر اس ونت کے رجٹرار ٹویاصاحب نے نذرآتش کردیا تھا۔ان ناانصافیوں کےخلاف بھی ساری ریاست میں انجمن ترقی اُردوادراس کےمتعلقین جن میں

جہاں دارا فسمجی شامل ہیں احتجاج کرتے رہے۔غرض مہدی عابدی کا بیان ہے کہ جہاں دارافسر کو

جهال دارا فتر حيات اورخد مات اپنی زبان اوراپنی تہذیب سے بے بناہ محبت ہےوہ اُردو کی بقاءاور فروغ کے لئے وہ صرف فکر مند ہی نہیں بلکہ استحریک کے ایک مردمجابد بھی ہیں ا

ا**نعا مات اور اعز از ات:** صاحبزاده جهاں دارافسرکواُن کی اد <sup>بی</sup> اورصحافتی خدمات پرمختلف اداروں ہے گراں قدر ایوارڈ مل چکے ہیں جن میں سلطان العلوم کٹر بری سرکل گلبر گہ کا 'بندہ نواز ابواروْ' بھار تنیے کلچرل اکیڈیمی کا ابواروْ' آندھرا پر دیش اُردوا کیڈیمی کا صحافت پر ابواروْ جو چیف منسٹر شری این بی را ماراؤ کے ہاتھوں عطا ہوا۔ تلی قطب شاہ اربن ڈیوالپنٹ اتھاریٹی کی جانب سے مسٹررمنّا حاری ائی اے الیں نے سنمانم کیا اوراُردوا کیڈیمی آندھرا پردیش نے صاحبز ادہ جہاں دارانشرکواُن کی مجموی خدمات بربھی گراں قدرابوارڈ دیا ہے۔ جوسابق چیف<sup>جسٹ</sup>س آندھرا پر دیش ہا نیکورٹ جسٹس صغیر احمد کے ہاتھوں عطا ہوا۔ اس کے علاوہ ۴/ستمبر ۴۴ واء کو صاحبز ادہ جہاں دارافسر کی ادبی' ساجی' شعری اور صحافتی خدمات کے اعتراف میں مختلف ادبی تنظیموں کی جانب سے ایک شاندارجشن منعقد ہوا تھا۔جس میں انھیں ۳۱ ہزارا یک روپے پرمشتل چیک بصورت کیسه زر پیش کیا گیا۔ اس تقریب کا اہتمام مخدوم سوسائی' انجمن ترقی پیند مصنفین ، حیدرآباد کٹریری فورم' ادارہ شعر و حکمت اور سرور ڈنڈا میموریل سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا تھا۔صاحبزادہ جہاں دارافسر کی خد مات کا اعتراف ایسے وقت کیا گیا جب کے انھوں نے اپنی زندگی کےستر ۲۰ سال مکمل کر لیے تھے۔اس جشن کی صدارت ڈاکٹر راج بہادر گوڑنے کی تھی اوراس جلسے کو جناب زاہدعلی خان ایڈیٹر سیاست ٔ منو ہرراج سکینہ ایڈو کیٹ کمیونسٹ قائد کے ۔ایل جہندرا' محبوب حسین حَبِر' ایم ٹی خان صدر سیول لبرٹیز' مہدی عابدی' پروفیسر غیاث ک گئی تھی۔ جناب زاہدعلی خان صدرنشین تیاری اعتراف خدمات تمیٹی نے اس جلسہ کو خطاب كرتے ہوئے كہا تھا كه آج ہم اليے تخص كى زندگى كے عكس پر روشنى ڈالنے اور اعتراف امهدی عابدی: جهان دار میراساتهی میرادوست صفح نمبر (۲۸)

خد مات کے لئے جمع ہیں جو گذشتہ نصف صدی کا ایک روثن حصہ اپنے ساتھ رکھتا ہے انھوں نے کہا کے جناب افسرنے ایک جا گیردارگھرانے میں جنم لیالیکن جب سے انھوں نے ہوش سنجالا ہیشہ اس گروہ انسانی کی ساتھ رہے جوظلم کے بجائے انصاف کا قائل ہے اور جوانسانی بھائی عارگی میں بھروسہ رکھتا ہے حریت بیندی جمہوریت دوسی تو می پیجہتی اور سامراج دشمنی جسکا بنیا دی مزاج وکر دار ہےانھوں نے منفی رحجانات سےاعتر اف کرتے ہوئے مثبت انداز کا ہمیشہاعتر اف کیا ہےوہ دُھن کے کیے ہیں اوراپنی سیاسی' ساجی اورا د بی اصولوں کولباس کی طرح نہیں بدلا آج ہم جہاں دارانسر کی خدمات کا اعتراف ان کی موجود گی میں کررہے ہیں۔ورنہ ہمارا معاشر تی مزاج ہمیشہ مردہ پرتی کار ہاہے زوال نعت کے بعد ہمیں قدر نعت کی جنتو ہوتی ہے۔ کیسہ زر کی لا گت اگرچہلل ہے کیکن اسکے بیچھے جوجذ بہہے وہ انتہائی جلیل ہے۔

غرض اس جشن کا انعقا داس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیر سے ہی سہی کیکن جہاں دا را فسر کی زندگی ہی میں ان کی خدمات کا اعتراف ایک زندہ اقدام ہے۔

## جہاں دارا فسر کے خد وخال اور روز و شب

قد:۔۵ نٹ ۷ اٹج

لباس: ابتدائی عمر میں گھر اور دعوتوں کیلئے شیروانی'مصری ٹوپی اور سلیم شاہی جوتا زیب تن کرتے تھے۔اوراسکول کے زمانے میں مدرسہ عالیہ کا یونیفارم پہنتے ہے۔وران پرانے شہر میں وہ پہلے نو جوان تھے۔جونہروشرٹ اور پاجامہ زیب تن کرتے ہوئے راستوں پرنظر آتے تھے۔جس سے سارےافراد خاندان ناراض ہوتے تھے۔لیکن پولیس ایکشن کے بعد بیلباس عام وخاص ہوگیا۔ جب مونیل کونسلر ہے تو اینے حلقہ انتخاب مغلبورہ کے روایات کے مطابق شیروانی زیب تن کیئے الوانول میں شرکت کرتے تھے۔

وضع قطع: جہاں دارافسر کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہوہ جوانی میں مشہور فلمسٹارا شوک کمار کے نام ہےمشہور تھے۔ چنانچیآ صف سابع کی و فات کے بعد چودہ ہزار ملاز مین صرف خاص کوایک جنبش قلم ے علحد ہ کردیا گیا اور چودہ ہزار خاندان حالات کے رحم و کرم پر اچا تک چھوڑ وئے گئے توعلحد ہ کردہ ملاز مین کی ایک انجمن بنائی گئی۔جس کے مشیر کا مریڈ مخدوم محی الدین صدر۔ کے۔مل مہندرا اور معتد جہاں دارا فسر بنے۔ جب نئے جانشین مکرم جاہ بہاور سے اراکین انجمن کی ملا قات کا وفت مقرر ہوا تو پہلے کنگ کوٹھی کی سیکورٹی سے ملنا پڑا اُس وفت کے جیف سیکورٹی آفیسر بر گیڈریو فیق علی تھے۔اُنھوں نے جہاں دارافسر کا نام چھوڑ کر دوسرے دوار کان کا نام پوچھا۔ پہلا نام کامریڈ مخدوم کمی الدین کا تھا۔اور دوسرانا م مہندرا کا تھا۔ اِن دونوں نے کہا کیآ پ نے جہاں دارافسر کا نامنہیں لکھا۔ توبر گیڈیر توفیق علی نے ہنتے ہوئے کہا کہ میں پہلے اُن ہی کانام اشوک کمار لکھ لیا ہے۔اس پرسیکورٹی روم میں قہقہہ گونج اُٹھا۔

غذا: جہاں دارا فسر گیہوں ۔انڈا۔ گوشت۔ گھی مرغ اور مچھلی۔ شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کی پیندیده غذا شامی شکم پورکٹ لیس \_ تیخ کباب \_ ہرلیں \_ چکن 65اورتو تک (صموصہ جس میں گوشت پوشیدہ ہوتا ہے )۔وہ ہرتتم کے میٹھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔

ناس:جہاں دارافسرناس کے بڑے شوقین ہیں وہ مجاوع سے ناس کیتے ہیں جو تاحال جاری ہے۔ پنچ پھول؛ پنجابی نسواڑ ناس کیتے ہیں جو بڑی خوشبودار ہوتی ہے۔اس کے بغیروہ رہ نہیں سکتے وہ پہلے بکٹر بے سگریٹ استعال کرتے تھے۔اب بھی بھی استعال کرتے ہیں۔

مشر وبات : Maza ان کا بہت پندیدہ مشروب ہے۔ بجین سے آئسکریم کے شوقین ہیں۔اسطر ح چکی کے ہیں بلکہ جیکے کے عادی ہیں۔

نو جوانی کا خوشگوارواقعہ: حسن آئھوں کیلئے اور دل کے لئے دوزخ ہے۔ آبھوں نے آئھوں کی جنت کودل کی دوزخ تک چینجیخ نہیں دیا۔ یوں بھی اُن کی شادی بہت کم عمری میں اُن کی ننھیا لی عزیزہ ہے ہوئی ۔اُنھیں جب پہلی او لاد ہوئی تو و کٹور میز نانیہ ہاسپیل کے پےانگ روم میں نرسوں کا ججوم

ذرا آپ کے بڑے بھائی کو بلائے۔ زندگی کا حاصل: جہاں دارا فسرنے بتایا کہ ان کی زندگی کا حاصل حصول علم شعور اور ادراک ہے جو

الوانات شاہی میں جنم لیا۔ آج ایک کرایہ کے بوسیدہ گھر میں رہتا ہے۔ امیر گھرانے کا فرد ہونے کے باوجودا کی غریب کی طرح کی زندگی گذارتا ہے انھوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔

تواحباس ہوتا کہ''سو سے بُراتولاکھوں سے اچھا بنادیا''حرص دنیانہیں ہے۔ مصر و فیات شب و روز : مبح ہوتے ہی جہاں دارافسر اخبار بنی اور دیگر مشاغل میں مصروف ہو جاتے

ہے۔وہ جب عالیہ بورڈینگ ہاؤس میں بوڈرس تھے تو ناشتہ کے ختم کے ساتھ ہی جائے بازو رہتی تھی .ناشتہ کے ساتھ ہی یا ناشتہ سے قبل ضرورت مندگھر آ جاتے ہیں اور اپنے کسی کام کے لئے انھیں اپنے ساتھ لے

نگلتے ہیں۔

### شخصيت

کسی شاعر کی شخصیت کا مطالعہ ایک عام انسان کی شخصیت سے جداگانہ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ درڈ سوتھ شخصیت اور فن کے تعلق سے اپنی تمہید میں بیسوال اٹھا تا ہے۔ کہ شاعری کیا ہے؟ ادرخود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ:

''شاعرا یک ایبا آدمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات میں جذبات زندہ ہیں جوانسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے جواپنے جیسے جذبات اور ادادوں کو دیکھ کر اُن پرغور کرتا ہے اور پھر اُن کی تخلیق کرتا ہے چو نکہ شاعری میساختہ جذبات کا ظہار ہے اس لیے اسے ناتو سیماجا سکتا ہے اور نداس کے بندھے کئے اُصول ہو سکتے ہیں شاعر معمولی انسان نہیں ہوتاوہ کچھ خصوص صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے اس لئے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لئے اہم چیز ہے ہ

ورڈسوتھ شاعری کے تعلق سے میچی کہتا ہے کہ شاعری دل کی آوازاور جذبات کے بےساختہ اظہار کانام ہے۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی نے رابر ٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

شخصیت کی واضح تعریف کرنا بہت مشکل ہے گرسرسری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کی انسان کی حرکات وسکنات کا مجموعہ ہوتی ہے جس کا مظاہرہ وہ اپنی عادات خیالات اظہار بیان رتجانات میلان طبع طرز عمل اور فلسفہ حیات کے سٹنے میں کرتا ہے ہے۔

کارل یونگ نے شخصی خصوصیات میں دوخوصوصیات پر خاص توجہ دی ہے جو بیرون بنی میں ایک بنی اور دروں بنی کے نام سے موسوم کی گئی ہیں بیرون بنی میں ایک شخص ایپ خیالات احداد مظاہر شخص کے خیالات وافکار منصوبہ بند ہوتے ہیں عالم کا مطالعہ کرتا ہے دروں بنی میں شخص کے خیالات وافکار منصوبہ بند ہوتے ہیں اور اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا سنات کے خیالات وافکار منصوبہ بند ہوتے ہیں اور اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا سنات کے خیالات کے نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا سنات کے خیالات کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا سنات کے خیالات کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا کنات کے خیالات کو انہا کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔اور وہ کا کنات کے خیالات کا خیالہ کرتا ہے دروں بنی میں خوال

بکارل بونگ کی ان دوخصویات میں کئی اور صفات شامل کی جاسکتی ہیں اکتر شخصیتیں ان دونوں خصوصیات کے درمیان سے اپنے لئے راستہ بنالیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ شخصیتیں تو ازن پند ہوجاتی ہیں ماہر ین نفسیات نے شخصیت کی تعمیر اور تخریب میں بارہ خوبیوں اور بارہ خامیوں کی نشاندہی کی ہے مان خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی ہے مان خوبیوں اور خامیوں کے امتزاج سے ساجی روبیہ سے نبر آزما ہونے کی صلاحیت بھی وقوع پزیر ہوتی ہے۔ اگر میدامتزاجی کیفیت کسی شاعر میں موجود ہوتو وہ ساج کے سلکتے ماحول میں اپنی شاعر انہ حسیت کو بیدارر کھتا ہے۔ ڈاکٹر علی احمد جلی نے ایک مقالہ میں تحریر کیا ہے کہ

ان خیالات کی روشی میں ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ شخصیت کونن کی معرفت سے جانا پہچانا جاتا ہے لیکن اس کے ارتقائی شکل میں نمودار ہونے تک زندگی کے مختلف عناصر اور عوامل شخصیت کی تعمیر میں برابر کے حقہ دار ہوتے ہیں۔ جس میں ساجی رویۃ اور روایات بھی شامل ہیں۔ شخصیت کردار اور انکار جذبات اور احساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ داخلی اور خارجی کیفیات کے زیر اثر شخصیت کردار و انکار کے آئینہ میں ایک متوازن صورت سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ایک شخصیت میں خیال وفکر کی ہم گیری ہوتی ہے۔ اور ایک شخصیت میں خیال وفکر کی ہم گیری ہوتی ہے۔ شخصیت جامع صفات ہوتو وہ ساج کی فطرت اور ساج کادل بن کردھر کتی ہے۔ اس کی فطرت کو ایک صحت مند نظر کے سے روشناس کرنے کی کوکشش کرتی ہے۔ شخصیت جب متوازن ہوجائے تو وہ ایک ایسادر دمند دل رکھتی ہے۔ جو ساج میں وقوع پزیر ہونے والے واقعات وحادثات پر گہری نظر رکھتی ہے۔

متوازن شخصیت کا احساس خزاں رسیدہ چمن میں رہتے ہوئے بھی ننی بہارِ جانفرا کا منظرر ہتا ہے۔ وہ امروز پریقین رکھتے ہوئے فردا کیلئے نے تعمیری منصوبے بناتی ہے۔خداکی عطا کردہ زندگی کو سیح ست پر گامزن کرنے کے لئے اپنی توانا ئیوں کوصدانت کے ساتھ صرف کرنے کی قائل ہوتی ہے۔ اوراُسکی تمام تر نوانائیوں کا مقصد صرف انسان اور انسانیت سے پیار کے علاوہ اور پچھنہیں ہوتا۔

جہاں تک جہاں دارافسری شخصیت کا تعلق ہے۔اُن کے فکری احساسات کے تجزئے سے ایک متوازن شخصیت کاروپ سامنے آتا ہے۔جس زمانے ماحول اور ساج میں ان کی شخصیت پروان چڑھی ہے وہ تخریب کے پہلومیں تغیر نو کا پیش قیمہ ثابت ہوئی۔ جب اُن کے جذبات نے اظہارِ بیاں کیلیج لب ولہجہ عطا کیا تو اُن کی شاعری فن کی صورت میں زندگی کی تر جمان بن گئی۔جس کا ادراک زندہ رہتاہےوہ فرسودہ زوال آ مادہ رحجانات اورمنفی روایات سے ہمیشمنحرف رہتے ہیں۔حق گوئی کے لئے طوق وسلاسل سے پیار کرنا اُن کی زیست کا حاصل ہوتا ہے۔ جہاں دارافسرنے اس سطح پر ا پنے ادراک کوزندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔وہ اپنی روداد حیات لکھتے ہوئے کھتے ہیں کہوہ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں ۔مفہوم کے اعتبار سے لفظ ہندوستانی خود اپنے اندرایک ایسی جامعیت رکھتا ہے ۔جس میں گنگا جمنی تہذیب کے آبدار موتی انسانیت کے دامن میں جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں -جس میں پیار محبت خلوص کی پرکشش جاذب نظر موتی ہے۔

جہاں دارافسر کی شخصیت کاروش پہلؤاحر ام آومیت ہے۔اور بیان کا بنیادی تقور بھی۔اُنھوں نے جا گیردارانہ ماحول میں پرورش پائی اور شاہی گھرانے میں آ کھے کھولی مگراس کے باد جودان کی فکری انفرادیت کھلے آسان کے بینچے بے سہارا مظلوم انسانوں کی بہتی میں رہنا پیند کرتی ہے۔متواز ن شخصیت کا میبھی خاصدر ہاہے کے وہ اپنے ضمیر کی آ واز پر لبیک کہتی ہے۔اس کے عزائمُ مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں دار افسر کے عزائم میں بھی ایسے ہی جو ہرموجود ہیں جس کی ضیایا ثی ماحول کی ظلمتوں کومٹانے کا قرینہ رکھتی ہے۔ان کے مقصد حیات میں زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کانعرہ بھی شامل رہا ہے۔زینہ عروج پراینے ظرف کو قائم رکھنا اور زوال کی دہلیز پر ضمیر کو بچانا ایک مجاہدہ سے کمنہیں لیکن ایسامجاہدہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔طبیعت میں جس کے خودداری ہوتی ہے دہی اس کر دار کو بخو بی نبھا سکتے ہیں۔ جہاں دارافسر کی شخصیت میں فکری انفرادیت اس حقیقت ہے آشنار ہی ہے۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہیں۔

" میں اپنے ظرف اور اپنے ضمیر کی سلامتی کے ساتھ اُصولوں کی جَت بنانے میں مگن رہا۔اس طرح میں نے ہرانی چیز کوجاتے دیکھا مگرانی طرف کیچھ آتے نہیں دیکھا۔ مجھےاسکا کوئی رنج وملال بھی نہیں ۔ میں ڈو بے ستاروں کا ماتم گسا رنہیں ۔ آفآب تازہ کا ستقبال کنندہ ہوں۔خاندان کی حد بندیوں کا اسپر رہنے کے بجائے میں نے خود کو عالمی انسانی برا دری کا ویمنی رشته دار بنالیا جواعلیٰ انسانی اقدار کی پاسدار کی حریت بندی جمہوری پیش رفت کے لئے اپنے حالات کے مطابق مصروف جہاد رہے تا کہ دنیا سے رنگ نسل مذہب و فرقہ کی تنگ نظری کے اندیھر ہے مٹ جائیں۔ سامراجی رشددوانیال نیست و نابود جول اور ساجی انصاف سب کامقدر بن جائے ہے

جہاں دارانسرنے این شخصیت کے کر دار میں دواہم صفات کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ یعنی جو چیز مٹنے والی ہے یا مٹ چکی ہے اُس کو بھول جانا چاہیے اور جو چیز اب ہے یا آنے والی ہے اس کوخوش آ مدید کہنا۔ان نظریئے کے تحت انھوں نے اندھیروں سے ناطہ تو ڑ کراجالوں سے رشہ جوڑنے کے لئے مثبت قدم اٹھایا اور کہیں کہیں انھوں نے اس اندھیرے' اجالے کے دورا ہے پر ایک صالح معاشرے کو بیدارر کھنے کی کوشش کی ۔اور وہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہے یا اُن کے سیزیہ سوزال میں ایک انقلا بی کا میابی کی آرزومچلتی رہی ہیان کے کلام کے مطالعہ اور مشاہیر کے اقوال

ے ظاہر ہو کتے ہیں۔جسٹس سردارعلی خال' جہال دارا فسرحیات وکا ئنات کا شاعر'' میں کہتے ہیں۔ افترصاحب کا جنم جا گیرشاہی گھرانہ میں ہوا مگروہ ہمیشہ جمہوریت سیکولرزم اورقو می یج بتی کی آواز بنے رہے۔۔۔۔۔ انھیں اپنے عوام'اپنے ملک اوراپنے شہرے

بے پناہ پیاررہا اور ہمیشہ عام آ دی کے د کھ درد میں شریک رہے۔

جہاں دارافتر کی تخصی صفات اس حقیقت کے مظہر ہیں کہوہ ایک آ دمی کے ساتھ رہ کر بھی ایک عام آ دمی نہیں رہے۔ کیونکہ انھوں نے ایک ایسا در دمند دل پایا ہے جس میں زندگی کے بے ثارغم سمو لینے

کی صلاحیت موجود ہے۔ اُن کی حیات کا رویہ سانحات سے دشتہ استوار رکھنے کاعا دی رہاہے۔اس لئے اُن کے دل کے بردے پر جب بھی درد کی تصویر ابھرتی ہےتو اس میں غم کے ہزار رنگ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔اوریہی رنگ اُن کےفکر وخیال میں اس انداز سے رنگ آمیز ک کرتے رہے ہیں کہ اُنھیں زمانے کاغم بھی اپناغم محسوں ہونے لگتا ہے۔ اور یہی اُن کی متوازن شخصیت کا ایک انفرادی رنگ ہے۔

جہاں دارافشر کی زندگی نے غم دوراں کوایک مرکزی نقطہ نگاہ سے جانچا اور پرکھا ہے۔ اوراس غم کو اوروں میں باٹنے کے لئے اوراینے فکروخیال کی تبلیغ کے لئے اُن کے لئے یہی دو ذرائع ممدومعاون ثابت ہوئے . اورادب وصحافت کے ذریعے مشن کو جاری اورساری رکھا ہے۔اوریہی خصوصیت جہاں دارافسر کی متوازن شخصیت کی آئینددارہے۔

جہاں دارا فسر کی اسی متوازن شخصیت کومرحوم محبوب حسین جگرنے روشنی روشن خیالی' اور رہنمائی کے نځسفیر' ہے تعبیر کیا ہے۔

شخصیت جب کسی فن لطیفہ سے وابستگی اختیار کرلیتی ہےتو وہ اپنی زندگی کے مذاق اورشعور کے تحت اس فن کوزندگی کا ما حاصل مجھتی ہے۔الیی شخصیت فن کوزندگی کا ایبارُ خ مجھتی ہے جس کے بغیر شخصیت ادھوری اورزندگی کےسہانے خواب ادھورے نظر آتے ہیں۔ایک لحاظ سے شخصیت اورفن ز مانداور ساج کے درمیان اپنے احساس فکر کے زیراثر متوازن فکروٹمل کے ذریعید نیا کو درس آ گہی دیتے ہیں۔ جہاں تک جہاں دارافشر کی شخصیت اورفن کا تعلق ہے۔انھوں نے ان ہی کی نظریات کے

تحت اپنی زندگی کی تصویروں میں اس انداز ہے رنگ آ میزی کی ہے جس ہےفن برائے فن ہمیں رہتا بلکہان کافن برائے زندگی کے قدروں کی حمایت کرتا ہے وہ اپنی عملی زندگی میں صرف ایسا کارہائے نمایاں حاہتے ہیں ہبس سےانسان اورانسانیت کقفخر حاصل ہو سکے۔اوراس تَخْر کووہ اینی زندگی کا انعام تبجھتے ہیں۔ جواحساس اُن کے دل میں موجز ن ہے وہی تڑپ بن کر زبان پر آ جاتی ہے دل و زبان کی اس رفاقت نے اُن کوصداقت پندی کی طرف مائل کیا ہے۔اوریہی صداقت جب فکرو

خیال کے میزان میں تئتی ہے تو وہ ایک فن یارہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے فن یارہ کی صورت

جهال دارافسر حیات اورخد مات میں جب صدافت مقصد زندگی قرار پائے تو زندگی کے بہت سے مسائل اس اظہار بیان کے تو سط ہے جل ہوجاتے ہیں۔شاعر کے مطمح نظر صرف صداقت کی پاسداری ہوتو اس کی پریرائی ہرجگہ ہوسکتی ہے۔اوریہی سب کچھ جہاں دارافسر کے جذبہ شعری میں موجود ہے۔

کسی کا قول صادق ہے شاعری حیات سے پیدا ہوتی ہے۔حیات سے متعلق ہوتی ہے اور حیات ہی کے لئے زندہ رہتی ہےاس جامع اور مختفر فقرے میں شاعر کی حیات اور شاعری دونوں ایک فیصًا نِ لطیف سے روشناس ہوتے نظر آتے ہیں۔ جب فن حیات سے متعلق ہوجا تا ہے تووہ زندگی کے ایسے پہلو کی عکامی کرتا ہے جوسب سے زیادہ جذبات انگیز رہا ہے۔شاعر کے جذبات کی برافروختگی جب سی فن پارے کی تخلیق کرتی ہے تو اُس فن پارہ میں اسکی آئھوں کا نور اُس کے جگر کا خون اوراسکے دل کی دھڑکن شامل رہتی ہے۔ایک شاعر جب احساس کے اس تناظر میں دیکھتا ہے تو اس کوغم آشنائی اورانبساط انگیزی دونوں سے اپنارشتہ جوڑنا پڑتا ہے۔ رنج وطرب کی اس ذہنی رشتہ داری میں جس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا وہی اثر شاعر کے جذبات کی ترجمانی کرے گا۔اور یہی جذبات خارجی اور داخلی کیفیات کے روح افزاءوروح فرسامناظر کے ترجمان ہوتے ہیں۔

شخصیت کے دوروپ ہوتے ہیں۔ایک روپ ظاہری ہوتا ہے۔اور دوسرا باطنی ۔ ظاہری روپ شخصیت کی وضح قطع عادت واطوار ہے تعلق رکھتا ہے تو باطنی روپ شخص کے جذبات ٔ خیالات ' ا حساسات کر داروا خلاق کی نمائند گی کرتاہے۔

جہاں دار افتر کی شخصیت کا ظاہری روپ تو یہی ہے کے وہ اوسط قد کے دیلے یکے چھر ریے بدن کے انسان ہیں۔آئکھیں سیاہ بردی بردی جس میں غور وفکر کی گہری خاموشیوں کا طوفان چھیا ہوا۔ستواں ناک' کشادہ جبیں'اورجبیں پرایک ہلکی س شکن تھڈی پر فرنج کٹ داڑھی اورمونچھ داڑھی سے ملی ہوئی۔ گندوی رنگ چہرے سے شخصیت کے معتبرین کا اظہارلیوں پر دم گفتگو ملکا سا تبسّم جوکسی کواپنی طرف راغب کرنے کے لئے کافی' ہے۔ بیتو حُلیہ اس وقت کا ہے جب کہ وہ اپنی عمر عزیز کے ستر (۷۰) برس ختم کر چکے ہیں لیکن جنہوں نے ان کاعنفوان شباب اور عالم شباب دیکھا ہوگاوہ بائے بجیلے، کڑیل نو جوال کی تصوریاب تک اپنی آئکھوں میں لئے پھرتے ہوئگے اور شایدیہی

جبان دارا<del>ف</del>ر ۲۵ ان کے لئے کھلی آئکھوں کا خواب ہوگا۔ خیر آ گے دیکھئے آ واز میں نرمی آئکھوں سے ذیانت ٹیکتی ہو کی زیبائش لباس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں کبھی بُشر ٹ کبھی شرٹ بھی کرتا پائجامہ اور کبھی شیروانی ٹویی میں بھی برہنہ سرنظر آتے ہیں ۔اس میں شک نہیں اٹھیں خاندانی وراثت میں وہ تہذیب بھی ملی تھی جُو ان کے آباوا جداد کے لئے مخصوص ربی ہوگی۔شیروانی کے ساتھ دستار کمر میں بگلوس یا وَل میں سلیم شاہی جوتا ہاتھ میں عصائے چو بی یا مرصع شمشیر کمر میں خنجر زریں لیکن میر تہذیبی وضع قطع اور لباس جہاں دارافسر کے پروان چڑھنے تک ختم ہو بچکا تھی۔ اور یوں بھی جہاں دارافسر نے الیمی افمار طبع یائی ہے اور پیربھی تو مشہور ہے کہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ محلوں میں رہتے ہوئے جھونپر یوں کے خواب دیکھتے رہے۔وہ نواب و جا گیردار بننے کے بجائے غربت کے عذاب کوسہنا پسند کیا۔ یہ کمال انکساری اُن زندگی کے انقلابی جذبوں کی عکاس رہی ہے۔ کیونکہ انھوں نے قلی قطب شاہ کے طرح بالاحصار ہے چار مینار کے دامن میں بسی غربت کی زندگی کو بڑی بیار بھری نظروں ہے دیکھا ہے۔اور یہی زندگی اُن كے لئے كھلى آئكھوں كاخواب ثابت ہوئى.

اور بیالیا خواب ہے جو برسوں بعد شاید شرمند تعجیر ہو۔

#### حواشي :

ا ذا كرمميل جاليى ارسطوسة ايليث تك ص (٣٥)

ع میراحمعلی الهام واحدی مقاله شارب اورنگ آبادی صفحه (۱۰۰)

<u>٣</u> دُاكٹرسلام سنديلوي غالب كى شاعرى كانفساتى مطالعه \_صفحه (٣٣ ) ىم دُاكْرْعلى احمر جليلى فصاحت جنگ جليل شخصيت وشاعري \_صفحه (١٨٩)

چہاں دارانشرمضمون مجھے کچھ کہنا ہے ماخوز ازمجموعہ کلام کھلی آئکھوں کے خواب صفحہ (۱۲)

# جیات اور خد مات جہال **دارا فسر کا شعری مجموعہ**

کھولی آئکھوں کےخواب۔۔۔۔۔اجمالی تعارف۔۔۔۔

"کھی آ تھوں کے خواب" جہاں دار افسر کا پہلاشعری مجموعہ ہے جو مہوواء میں اُردوا کیڈیمی آندهرا پردیش کی جزوی اعانت سے حیدرآباد سے شائع ہوا۔ ' انتساب' صفحہ (۳) اُن معزز ہستیوں کے نام ہے جنہوں نے شاعر کی زندگی میں شفقت ٔ رفاقت اور رہنمائی کے اعلیٰ صفات کے ذربعها نقلاب پيدا كيا\_

صفحہ (۴) پر دوست احباب کی ایک طویل فہرست ہے جن کے نام اس شعری مجموے کو اُسکے مخلصانہ جذبے کے تحت نذر کیا گیا ہے۔اس شعری مجموعے کے صفحہ (۲) تا (۱۰) جسٹس سردار علی خال نے ا کیے مضمون بعنوان''جہاں دارافسر حیات و کا ئنات کا شاعر'سپر قِلم کر کے اپناحقِ دوتی اوا کیا ہے۔ موصوف کامضمون ایک تا ڑاتی تنقید کی حیثیت رکھتا ہے۔موصوف نے اُس شعر کو بھی نظر قرطاس کیا ہے۔جس کوئن کر جگر مراد آبادی پھڑک اٹھے تھے

شب فرنت سحرتک میں بھی رویا شمع بھی روئی مرے مانند وہ بھی دل جلی معلوم ہوتی ہے

بیشعرادرغزل موجودہ شعری مجموعہ میں نہیں ہے۔ کھلی آئکھوں کے خواب کے صفحات (۱۱) تا (۱۲) مصنف نے ورق ورق زندگی کے عنوان سے زندگی کے واقعات (۷۰) مطروں میں اس اختصار سے قلم بند کیا ہے کہ زندگی کے ستر سال کا پورا پورا احاطہ ہوجا تا ہے اور کوئی گوشہ آئھوں سے اوجمل ہونے نہیں یا تااس انداز تحریر سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا یہ کیلنڈر ایک چھوٹے ے(cassette) کیسٹ میں مقید ہوگیا ہواور جے جہاں چاہے آن کر کے سُنا جاسکتا ہے۔اس شعری مجموعے کے صفحات (١٦) تا (١٨) " مجھے کہنا ہے کچھ" میں جہاں دارافسر نے اپنی آب بین کوپیش کیاہے جس سے اُن کی زندگی کے مرکات اور زاویہ نگاہ سے آ گہی حاصل ہوتی ہے۔ درمیان میں تصاویر کے ذریعہ ربط باہمی اور خلوص بے پایال مسکراتے ہوئے منظر پیش کئے گئے ہیں۔ کھلی آ نکھوں کے خواب کا آغاز صفحہ (۱۹) دعاہے شروع ہوتا ہے صفحہ (۲۰)اور (۲۱) پر نعت علیہ سے تبر کا

پیش کی گئی ہیں اس کے بعد سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی معر کی نظمین ُغز لیں' اور قطعات ومتفرق اشعار اس شعری مجموعے میں شاعر کے نازک اور لطیف احساسات کے ترجمان ہیں۔اس شعری مجموعے میں

> نعتين **(r)**

نظمين (or)

غزليات (rr)

(11)قطعات

(۵۸) ہیں متفرق اشعار

کھلی آئھوں کےخواب کا بیا جمالی تعارف تھا تفصیلی بحث مختلف عنوانات کے تحت آئندہ

سطور میں آئے گی۔

# جهال دارا فسركى شاعرى

جہاں دارافتر کی شاعری اُن کے دل واحساسات کی ترجمان ہے۔ اُنھوں نے جس ماحول میں آئکھیں کھولیں اور پرورش پائی وہ ماحول زندگی کی کرب نا کیوں سے بھر پور رہا ہے۔ یہ زندگی کا المیہ نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے انسانیت کے بازار میں رنگ و نسل کے جھڑے ہے۔ اور لسانی تعصب اور کہیں ندہب کے خلاف حسد کی آگ جھڑکتی ہوئی اور کہیں فرقہ پرتی کی دیواریں کھڑی ہوئی اور کہیں اور محرومیوں کی آماجگاہ یہ زندگی کا المیہ کسی فردیا ساج کا نہیں بلکہ اس آگ میں ایک و نیا لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں دارافتر اپنے سینہ میں ایک دیا لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں دارافتر اپنے سینہ میں ایک حساس اور دھڑ کتا دل رکھتے ہیں۔ وہ ان واقعات اور حادثات سے کس طرح متاثر نہ ہوتے ۔شاعر حساس اور دھڑ کتا دل رکھتے ہیں۔ وہ ان واقعات اور حادثات سے کس طرح متاثر نہ ہوتے ۔ شاعر کے جذبات واحساسات ہر منظر کا اثر قبول کرنے والے ہو نے ہیں۔ ان کا در دحرف و ما کی صورت میں لیوں پر سسکنے لگتا ہے تو جذبہ دُروں سے ایک ہوک ہی اُنھتی ہے۔ اور وہ اپنے خدا سے بصد بھر و نیاز کہتے ہیں۔

خداہے بس یہی میری دعاہے دکھی انسانیت سے بیارافزوں ہو

خداوند

بیرنگ ونسل تعصب تنگ نظری بے بقینی کی فضاسے بشرآ زاد ہوجائے۔

وہ اپنی دعامیں ایک سے مسلمان کی حیثیت سے بیآ رزوکرتے ہیں کہ انسان کوآزادی محض اس لئے ملی ہے کہ وہ اپنے اراد ہے اور قول سے بارگاہ خداوندی میں اپنی غبدیت کا سے دل سے اقرار کرے اور اس کی عبودیت اس کی عظمت وجلالت کا فیضان اس طرح اثر کرجائے کہ خداکے اے دب العالمیں مرے گشکول میں پچھتو عطا ہو ابو بکر وعمر عثان وعلی کا جھوٹا کہانسانیت کی ہارگاہ میں شاد مانی سے حیات چندروز ہ جی سکوں اور تر بندوں کے کام آوں۔

جہاں دارا فسرنے اپن شعری مجموعے وزیادہ ترمعریٰ نظموں سے آراستہ کیا ہے آزاد ظمیس عروض آ ہنگ سے وابسة ہوتی ہیں لیکن اس میں خیال کی آزادی ہوتی ہے۔ ترقی پیندشعراء نے اس صنف خن کواپنا کرفکری احساس کووسعت دی ہے۔ جہاں دارا فسر کا فکری احساس بھی زیادہ تر آزاد نظموں سے متعلق رہا ہے۔اس لئے انھوں نے اپنے شعری مجموعے میں پہلے آزادنظموں کوجگہ دی ہے۔اور پھرغزل کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔آزادنظموں میں دعاکے بعدسب سے پہلی نظم' دعائے یم شی" کمی گئی ہے بینظم بحر متقارب کے فارم (Form) میں کمی گئی ہے جس کا وزن فعول (حاربارے) ال نقم میں نعتبہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔اور جوتا رہیش کیا گیا ہے وہ ول میں چھے ہوئے درد کا اظہاراس انداز سے کرتا ہے کہ آئیسیں اشکبار ہوجاتی ہیں۔اس نظم میں اللہ کے محبوب بندے نی کریم اللہ سے بیالتجاء کی گئی ہے کہ زمانہ ظلمتوں کی گھٹاؤں میں چھپ گیااور ہر طرف اندهروں کا راج ہے۔اور اس اندهیروں میں سرکا میافیہ کی اُجلی ردا ہی میں پناہ لینے سے زندگی کوسکون اوراطمینان حاصل ہوسکتا ہے۔اور جہاں دارافسرای دامنِ رحمت کے آرز ومند ہیں۔ نظم کےاشعار ہیں

ایے قندیل حکمت

اے رحمت سرایا

مجھے تیرگی ہے بچالے

میں گرنے لگاہوں

مجھےتھام لے

آسرادے مجھے

اینی اجلی ردامیں۔

نام ليوا ہوں اس روشني كا

ازل سے ابدتک جوقائم رہے گی

اس نظم کا جوتا ڑہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے جوشاعر نے دعائے نیم شی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیگر نظموں اور غز لوں پر بحث آئندہ صفحات میں کی گئی

-4

## جہاں دارافسر کی غزل گوئی

جہاں دارافشر نے خودا پی شعر گوئی اور شعرفہی کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے کھا ہے۔

''میں میر' غالب' یگانہ' جوش' جگر سے لے کر مخدوم' علی سر دار جعفر تی کئی آعظی '
ساتر لدھیا نوی اور جانثار اختر' سلیمان اریب عزیز قیسی کا پرستار ہوں احمد ندیم
قائمی جمایت علی شاعز' احمد فر آز' قمر ساحری بھی میر سے پندیدہ شعراء میں ہیں۔
خود کو ترقی پیند ترکی کا ایک تصہ سجھتا ہوں۔ گرمیری شاعری میں محض قافیہ پیائی
نہیں میرا ذہنی جھکاو نظم کی طرف زیادہ ہے۔ میں شاعری میں جدید تر بول کا بھی
قائل ہوں اور بہت سے ایسے جدید شعراء کو بھی قدر کی نگا ہوں سے دیکھتا ہوں جن
کی شاعری میں زندگی سے فرار کا احساس نہو، جن کی تنہائی بھی ایک صحت مندر خ
کو کھتی ہے اور ترسیل وابلاغ کے الیہ سے دوجیا زبیس ''

جہاں دارافتری شخصیت میں ان خیالات ہونا ضروری بھی ہے۔ کیونکہ انھوں نے ایسے دور میں اپنی شعوری آئکھیں کھولیں جبکہ بساطخن پرغزل اورنظم ایسے تجر بوں سے گزرہی تھی جہاں نظام فرسودگی جاں بلب تھا اور کھکش حیات ' زندگی کے نت سے مسائل کا جائزہ لے رہی تھی ۔ لیکن صاحبانِ علم فن کے اس دور میں بھی پُر انی قدروں کا بھی شخفظ چاہا اور نئے قدروں کو بھی مستحن نگاہوں صاحبانِ علم فن کے اس دور میں بھی پُر انی قدروں کا بھی شخفظ چاہا اور نئے قدروں کو بھی مستحن نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ اُن کی دانست میں یہ حقیقت بھی آشکارتھی کہ جس کو اساتذ ہ کئن نے جس جگر کا وی سے جمنستانِ خن کو آراستہ و پیراستہ کیا اس کو یک گخت نظر انداز کر دینا نہ صرف شعروا دب سے بغاوت ہوگی بلکہ اُسکے حق میں سراسر ظلم کے متر ادف ہوگا۔ جیسا کہ جہاں دارافتر نے ایسے پر آشوب دور میں چندہ شعراء کو ایپ فہرستِ خیال رکھکر اپن شعرو خن کی آبیاری کی۔ جس سے بنیا دی طور پر میں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ میلان طبع کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کونظم کا شاعر کہتے ہیں ۔ لیکن سے انتھیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ میلان طبع کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کونظم کا شاعر کہتے ہیں ۔ لیکن سے مخیلات سے کہ دوہ پُر انی روایات کے بھی قدر دال رہے ہیں اور انھیں غرل جیسی لطیف و نازک

جهال دارانسر عنات اورخد مات صنف شخن سے بھی محبت رہی ہے ور نہ وہ میر عالب کیانہ جوش جگر کانی کے نام خاص طور سے نہیں

لیتے۔ان کو جہاں میر کے سوز و گداختگی 'نشریت' رنگین ملاحت' شیرین اور شوخی سے بیار ہے۔ وہیں يروه مير كاخلاص واردات عشق حسن بيان سعقيدت ركهتي بين-

بقول اعجاز حسین ' میر کے دور میں صنف شاعری کو جوتر تی ہوئی وہ ہر آنے والے عہد کے لئے باعث رشک رہی ہے'' لے

اس طرح غالب کے دور میں صرف غالب کی شخصیت ہی آنے والے شعراء کے لئے طرف دار نظرآتی ہے۔غزل بانکین غالب کی بلندخیالی اورندرت ادا کا ایک ایسا وسلہ ہے جس کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور غالب کی تقلید جدید شعرائے اُردو کے لئے اس لئے بھی رہی ہے کہ انھوں نے جدید اور یا کیزہ تثبیہات کوشعری دنیا میں متعارف کروایا اوران کی پروازِ فکر زندگی

کے فلسفہ اور حقائق سے آ گئی بخشی ع ''یگانہ چنگیزی جہاں دارافتر کے پیندیدہ شعراء میں سے ہیں اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جو چیزیگا نہ کو دیگرشعراء میں متاز و مفتحر کرتی ہے اُن کا زُورِ کلام ہے بندش کی پخستی کے علاوہ مضامین کے کئے ایسے الفاظ لاتے ہیں جو بوری طرح منہوم کو ذہن نشین کرادیں اور اُن کے کلام کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ جس سے دکشی پیدا ہوتی ہے وہ طنز ہے اور میعضر کہیں کہیں اتنا تیز اور تیکھا ہے جوزورِ بیان کالطف دو بالا کر دیتا ہے' سے

جہاں دارافسر کا فاتی کے کلام سے متاثر ہونا ایک فطری چیز ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپنی شعور حیات میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا کردیکھی اُن کوایک زخم خوردہ اور سکتی ہوئی انسانیت نظرآئی۔مایوسیوں اور محرومیوں کے اس دوراہے میر جہال دارافسر کے قلبی کیفیات بھی اس پس منظر کی حقیقت ہے آشنا ر ہی ہیں کیکن جہاں دارافسرنے فاتی کی تنوطیت کواپنانے کے بجائے فانی کے کلام میں ہند سیار ر اورمعنویت ہےاس کو قبول کیا۔ روایات غزل کی آخری کری جگر مرادآ بادی بھی جہاں دارفسر کی نگاہوں میں ایک مردید میخاند کی

حیثیت رکھتے ہیں۔ جُکر سے متاثر ہونا اُن کے لئے تعجب کا باعث نہیں جُکر کی شاعری دردعش سے عبارت ہے اور اس درد میں حسرت بے پایاں کا بہلو بھی شامل نظر آتا ہے۔ اور بیصرت کا بہلوتا ثیر کے ساتھ وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے اوراس تاثر سے دل برایک چوٹ گئی ہے سے

میر ہے جگر تک غزل کی روایات نے جوسفر طے کیا ہے وہ جہاں دارانسر کے مطالعہ میں رہا ہے۔ایک شاعرانہ بیدارذ بمن رکھنےوالی شخصیت کے لئے بیاکتساب فن ضروری بھی تھا۔

ایک اندازے کے مطابق (۲۵) پچس برس کی عمر یعنی ۱۹۵۰ء تک شاید وہ غزل کے پرستار رہے ہوں گے۔ مجھے اس دور کے کلام میں غزل کا روایتی انداز خاصہ نمایاں نظرآ تا ہے۔ جہاں دارا فسرنے کہیں کھا ہے کہ شاعری کی دی (۱۰) بیاضیں گم ہوگئی۔اگروہ بیاض رہتی تو اُن کے کلام کا تجزیہ کرنے اورغزل کے رجحان کے ذرایعہ شاعرانہ مزاج کو سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ یہاں تو مختصر ساشعری مجموعہ ہے جواُن کے حقائق زندگی'واقعات زندگی' سانحات زندگی' مشاہدات زندگی اور تج بات زندگی کا ایک صحفہ ہے۔اورای کی روشنی میں جہاں دارافسر کے کلام اوران کے جذبات دل کی صرف ایک گونہ توضیح ہو کتی ہے۔اس شعری مجموعے کے آخری صفحات میں تحریر کر د وغز لوں کے مطالعہ سے اس بات کا بخو لی اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کے ابتدائی کلام میں اس قتم کے اشعار کی بہتات رہی ہوگی جبیبا کے وہ کہتے ہیں.

> آباد رکھ مُسن تقور تجھے خدا ملتے ہیں ہجر میں بھی مزے وصل یار کے

اس قتم کے اشعار' یہ جہاں دارافسر کا ابتدائی کلام ہوگا اگرغز ل کے ساتھ سنیاور تاریخ درج ہوتی تواس کا بخو بی اندازہ ہوتا کے بیکس دور کا کلام ہے۔ان اشعار میں سفی کی طرزِ ادا کارنگ نمایاں ہے۔ دوشعراس زمین میں ہے۔

اب کس کو اپنا جائے کہئیے کے رفیق دل اختیار میں ہے نہ وہ اختیار میں افشر تم اس کی حسن پہ قرباں تو ہو مگر دو دن خزاں کے ہیں تو ہیں دودن بہار کے

ان اشعار پرغور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تغزل کا قدیم رنگ لئے ہوئے ہیں۔اورخود جہاں دارافسراس بات کے معترف ہیں کہ''حضرت صفی کا فیض ہے جوشاعر کوخوش بیانی کا سلیقہ عطا

کیا''۔یہ شعر کود کیھئے جس میں صنعت ردانعجز (علی الصدر) کو برتا گیاہے \_ بہنچے انساں تو انساں کے دل تک پہلے

بعد کی بات ہے اللہ میاں تک پنجے

جہاں دارانسر کی کمال سخوری کا جو حصة ہے اس سلسلہ میں استاذ سخن صفی اورنگ آبادی

میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

فیضِ اخلاص و عنایت ہے صفی کا افسر تم سے شاعر بھی جو اب حسنِ بیاں تک پہنچے

جہاں دارا فقر کی الی غزلوں میں جوقد یم رنگ لئے ہوئے ہیں۔ زبان و بیان کے لطف کے علاوہ اور ایسے ہم مضامین ملتے ہیں جو اُن کے پیش رو کہہ چکے ہیں لیکن یہ خیال بھی ذہن میں رہ کہ صدیوں سے ہر شاعر گُل وہلبل شع و پروانہ قفس آشیانہ کی بات کرتا آ یا ہے لیکن یہی بات ہر شاعر کے پاس باعتبار مضمون نئ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ شعر کو ہر جستہ انداز میں ہر سنے کا سلقہ ہی شعر کے حسن میں چار چاند لگادیتا ہے شعر میں شاعر جولفظ استعال کرتا ہے وہ ایک لحاظ سے گلینہ کی طرح جڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بجائے اس کا مترادف بھی استعال کیا جائے تو شعر داد حاصل نہیں کرسکتا۔ غائر نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شعر میں مناسب لفظوں کے استعال سے دل کے جذبات کا کھلے طور پرا ظہار ہوتا ہے۔

شعر میں جو بھی لفظ استعال ہوتا ہے اس ہے آرز و متمنّا 'تڑپ التماس التجا' اضطراری و بیقراری کی کیفیات کا ظاہر ہونا ایک عین حقیقت کے مماثل ہے۔اگر اس کوکسن سلیقہ سے برتا جائے تو شعراز خود دل

میں تیرین کرپیوست ہوجا تا ہے۔ جا ہے شعر میں لفظوں کی شان وشوکت کیوں نہ ہووہ بسااوقات بے معنی

ہوکررہ جاتا ہے۔اس کے برخلاف ایک سادہ سیدھا شعر کہیں قاری کے ذہن پر اپنے گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔شعر میں لفظوں کا اس انداز سے استعال صرف اسا تذہ خن کی صحبت یا اُن کی اصلاح کا بتیجہ ہوتے ہیں یا گہرے مطالعہ خن سے شاعراس انداز کے شعر کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ حسن اظہار کا قرینہ جب فکر کی منازل طے کر کے بے ساختہ زباں پر آ جاتا ہے تو ایسا شاعر قادرالکلای کے شرف کا مستحق قرار بیاتا ہے۔ وُاکٹریوسف حسین خان اپنی معرکتہ آلارا کتاب ''اُردوغر ل' میں یوں قم طراز ہیں۔

دا روسی یا ما مرافظوں کو فاتحانہ انداز میں برتا ہے اگر وہ کبھی ایسے مضمون کو پیش کرنا چاہتا ہے جسے اس کے پیش رو پہلے برت چکے ہیں تو باوجوداس کے وہ اپنی شخصیت کے اثر سے اور حسن اداسے ۔اس میں تازگی اور ندرت پیدا کردےگا۔کوئی لفظ اورکوئی مضمون محض پہلے برتے جانے سے فرسودانہیں ہوتا اچھا شاعر اپنی نفس گرم سے مضمحل اور مردہ لفظوں میں بھی نئی روح بھونک ویتا ہے۔غزل گوشاعر کے لئے لفظ محض علامتیں ہیں۔ جو ذہن کی بھونک ویتا ہے۔غزل گوشاعر کے لئے لفظ محض علامتیں ہیں۔ جو ذہن کی مقیقت کی طرف منتقل کرتی ہیں تغزل کا یہی طلسم بااعجاز ہے جواس صنف تخن کو جمیشہ باتی رکھے گا۔اور جوشاعراس قتم کا جا دو جگا سکے گا اس کو استادی کا فخر نفسیس ہوجا تا وہ اُس کا ہوجا تا ہے جواس کا ہوجا تا ہو اُس کا ہوجا تا ہو۔

نقدم وتافر کوئی معنی نہیں رکھتا کسی شاعر نے کسی مضمون کو پہلے برتا اور دوسرے شاعر نے پھی محتام کے علام معنی نہیں رکھتا کسی شاعر نے کھی محتام کسی اس کوزیادہ بلند کر دیا۔ یا اس میں کوئی ندرت پیدا کردی تو وہ صفمون اس کا موجائے گاھ

رضی الدین حسن کیفی کا ایک شعر ہے

ایے آنے سے تو نہ آنا تھا آتے ہی تذکرہ ہے جانے کا اور جہاں دارا فترنے اس مضمون کو ہاندھا ہے مگر بڑے سلیقہ سے شعر ہے آنا ایسا کیا آنا ہے

آئے بھی تو جانے آئے

جیا کے پہلے کہا جا چکا ہے بقول ڈاکٹر یوسف حسین خاں کوئی لفظ اور کوئی مضمون پہلے برتے جانے برفرسودہ نہیں ہوجا تااح پھاشا عراینے نفس گرم ہے مضمحل اور مردہ لفظوں میں بھی نئی روح پھونک دیتا ہے۔اب ان دوشعروں پرغور کیجئے کیفی کے شعر میں مخاطب محبوب یا اور کوئی شخص ہوسکتا ہے۔اس کےعلاوہ روز مر وبول حال میں اس کی برجشگی بھی خوب ہے۔اس کے برخلاف معنویت کالحاظ کرتے ہوئے جہاں دارافسر کا شعرایک وسیع مفہوم رکھتا ہے ۔شعر میں حزن و ملال اور حسرت کی حیاشتی موجود ہے۔علاوہ ازیں انسانی زندگی کے مخضر سے عرصہ کا اظہار بھی پوشیدہ ہے۔انسان اس دوروزہ دنیا میں چندکمحوں کے لئے آتا ہاوراس دنیا ہے پھر چپ چاپ چلاجاتا ہے۔اُس کی صرتیں اس کی آرزوئیں اُس کی تمنا کیں بھی اس کے ساتھ ہی فن ہوجاتی ہیں۔اورشاعر کفٹِ افسوس ملتے ہوئے کہتاہے ع

آئے بھی تو جانے آئے ہے ع

بیشعرسادہالفاظ رکھنے کے باوجود قابل محسین ہے

اظبهار ہوتا ہے۔

#### رد بیٹ نگاری

جہاں دارافتر کی شاعری کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے بعض غزلیں الی بھی کہی ہیں جس میں خاص طور پر ردیفوں پر توجہ دی گئی ہے۔اس اہتمام سے لفظی اور معنوی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مثال کے طور پر چند غزلوں کی ردیفیں یہاں پیش کی جاتی ہیں اس شعری مجموعے کے صفحہ (۸۳) پرایک غزل ہے جس کا مطلع ہے۔

تمنًا 'آس ِ ' حسرت آرزؤ ارمان جکتے ہیں پیرسب کیا چیز ہیں اس دور میں ایمان جکتے ہیں سیرسب کیا چیز ہیں اس دور میں ایمان جکتے ہیں

عصر حاضر کے گرک ہوئے معاشرے کا خوب جائزہ لیا ہے۔اس غزل میں قافیہ ایمان

انسان ار مان وغیرہ میں اوررد نیف بکتے ہیں۔اور قافیہ کا دارومداررد نیف بکتے ہیں'۔ پر مخصر ہے

وہ تیرگ ہے کہ اب روشیٰ بھی زخمی ہے

فروغ جہل سے دانشوری بھی زخمی ہے

اوررد یف سے بہترا نداز میں مضمون آفرین کی ہے۔ غزلیات پر تفصیلی بحث آئندہ اوراق میں ہوگی۔ یہاں

صرف جہاں دارافسرکی ردیف نگاری کا جائزہ لیا جائےگا۔اس طرح صفحہ (۹۰) پرغز ل کا مطلع ہے۔

اس غزل میں ردیف' نرخی ہے' مختلف مقامات پر مختلف موضوعات کے ساتھ ہمارے مطالعہ میں آتی ہے۔ردیف کا لفظ' بھی' زور بیاں پر دلالت کرتا ہے۔اور زخی ہے کامفہوم بلیا ظ قافیہ ہیں روشن کی قلّت کو ظاہر کرتا ہے کہیں زخی کامفہوم زندگی کے ساتھ زندگی کی بے مائیگی کا پیتد یتا ہے کہیں تو نگی کی استھ زخی کامفہوم انتہائی پیاس کو ظاہر کرتا ہے کہیں خاموثی کے لئے گو نگے بین کو ظاہر کرتا ہے کہیں خاموثی کے لئے گو نگے بین کو ظاہر کرتا ہے اور کہیں کلی کل زخی ہونا جشن بہارال کے منظر کو پیش کرتا ہے۔ جہاں دارافسر نے اس کرتا ہے اور کہیں کلی کلی کا زخی ہونا جشن بہارال کے منظر کو پیش کرتا ہے۔ جہاں دارافسر نے اس ردیف کے ساتھ اپنے کمال سخوری کے جو ہردکھائے ہیں۔اس سے اُن کے فن شعر پر قادرالکلامی کا

حیات اور خد مات

صفحہ (۹۳) پرغزل کے پانچ شعر ہیں جس میں'' درواز ہ'' ردیف کےطور پر استعال کیا گیاہے اور اس دروازے سے مختلف مضامین اپنی آب و تاب کے ساتھ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔چند شعریہاں درج کئے جاتے ہیں۔

کہیں یہ بار نہ ہو جائے طبع نازک پر
نہ کھنگھٹا یا کرو بار بار دروازہ
ہوا سے ہلتی ہے زنجیر میرے دل کی طرح
ہے میرے درد کا آئینہ دار دروازہ
ہم اپنے گھر میں ہیں مدفون ہے کی افسر
بنا ہوا ہے نشانِ مزار دروازہ

صغیہ(۹۵) پرغزل ہے جس کے قافیہ۔ گہر نظر سفر اورردیف سلامت استعال کی گئی ہے۔اس غزل کامطلع

-4

بہار حس چمن سلامت وروغ لعل و گہر سلامت بزار جلوے ہیں ہر قدم پڑ اگر ہوذوقِ نظر سلامت

اس غزل میں ردیف کے توسط سے معنی ومفہوم کو بڑی سادگی اور سلاست سے واضح کرنے کی

کوشش کی گئی ہے۔

صغی (۹۲) پرغزل ہے جس کامطلع ہے۔

ہر ایک ست سے پقر ہے آپ ساتھ رہیں حیات آئینہ پکر ہے آپ ساتھ رہیں

اس غزل میں قافیے یے پھڑ' پیکر' سمندروغیرہ استعال کئے گئے ہیں اور'' آپ ساتھ رہیں''

ردیف کے ساتھ قافیوں کامفہوم میں کہیں نزاکت 'ہمت وجرات حادثوں سے نبر آ زمائی کہیں تنہائی اور فراق سے عبارت ہیں اس طرح شاعرنے ردیف کے توسط سے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ حریف ذوق سفر بن رہی ہیں خود راہیں ---

عجیب موڑ پہ افسر ہے آپ ساتھ رہیں صفحہ(۹۷) یرغزل ہے جس کامطلع ہے۔

. رُکے ہمارے قدم یا تھہر گئ تاریخ فریب جاگا حقائق کی مرگئ تاریخ

اس غزل میں ردیف' تاریخ''کو مختلف بیراے میں برتا گیا ہے۔ ص (۹۸) پرغزل کی ردیف چراغ اور قافیہ زندگی اور رہبری وغیرہ ہیں' چراغ''کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر شاعر نے جو مضامین کو اپنایا ہے۔ اس سے ایک وسعت پیدا ہوگئ ہے جس سے فلفہ وحیات کی نیرنگیاں بھرتی ہوئی دیکھائی دیتی ہیں جہاں ہزارامیدوں کے چراغ جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے

سفر ہے شرط اجالوں کی کیا کی افسر

قدم قدم پہ فروزاں ہیں زندگی کے چراغ

صفحه (۹۹) پر جہاں دارافسر نے ایک غزل کھی ہے جس کا قافیہ چھاؤں گاؤں اورر دیف''بہت '' '' '' '' کہ میں میں ''' کے میں نے کانوز رین سے 'کمر سیتن کی سے میں کی میں میں

تیز دھوپ ہے' ہے'' ہےن بہت تیز دھوپ ہے' میں کہیں زمانے کی تکی کا اظہار ہے کہیں پرا تظار کی کیفیت کا اظہار ہے' اور کہیں پرا نظار کی کیفیت کا اظہار ہے' اور کہیں پراپی ہے کسی و بے بسی کی طرف اشارہ ہے اور کہیں عشق کی بیتا ہوں کا ذکر ہے۔ اور کہیں رحمت کی طلب گاری کی بے پناہ آرزو غرض میر کہ جہاں دارا فسر اس غزل میں ایک سکون بے پایاں کے

متلاشی نظراً تے ہیں۔ اس غزل کا مقطع ملاخطہ سیجئے۔ --

افتر پہ ڈال اے تن بے سامیہ اک ذرا دامن کی اپنے چھاؤں بہت تیز دھوپ ہے

ص (۱۰۵) پرغزل ہے مطلع

ہے جلوہ جمال سحر کم بہت ہی کم یا ہو گیا شعور نظر کم بہت ہی کم ردیف کم بہت ہی کم کا بیانۂ فکرونظر کی اساس پڑ قافیے' سحر' نظر'سفر'اورراہ گزر کے ساتھ بڑی

خونی ہے برتا گیا ہے۔ صفی (8 مد) رغزل سے ج

صفی (۱۰۹) پرغزل ہے جبکی رویف' تلاش کرتے ہیں' استعال کی گئی ہے۔اس رویف کی معرفت جہال وارافتر نے مختلف انداز سے حقائق زندگی کی جبتو کی ہے۔ کہیں پرحسن کہیں پرعزم' محکم' کہیں پر کیف وستی' کہیں پرمزل مقصود' کہیں پرٹوٹا ہوا دل کہیں پراظہار عشق سے دل کی دنیا کوآ بادر کھنے کی کوشش۔ صرف' رویف تلاش کرتے ہیں' کی مربون منت ہے جوغزل کی کامیا بی کی ضامن ہے اس غزل کا

ربیہے۔ تبھی کسی نے پکارا تھا نرم کبیج میں ہم آج تک وہی لہجہ تلاش کرتے ہیں

۔ صفحہ(۱۱۳)پرغزل کامطلع ہے۔

ہے صدائے تشنہ لب یوں پیاس کی وہلیز پر جیسے دستک د سے کوئی احساس کی دہلیز پر

اس غزل میں قافیے بیاں' احساس' آس وغیرہ استعال کئے گئے ہیں۔ردیف کے ذریعہ مفاہیم کو بوی خولی سے واضح کرنے کی کوشش قابل داد ہے۔اس غزل میں حسرت ویاس' اورعزت و نفس کی ہات بڑی خولی سے اداکی گئی ہے۔ پیندیدہ شعر حسب ذیل ہیں۔

ہم نے کتنی مشکلوں سے راستوں کو طے کیا دم اکھڑتا ہے گر افلاس کی دہلیز پر یاس کی چوکھٹ سے مکرایا ہوا زخمی ضمیر پھر بھی در ماندہ کھڑا ہے آس کی دہلیز پر میری کوئی سانس اُن کی یاد سے خالی نہیں در مبھی ٹوٹے گا تو پاس انفاس کی دہلیز پر در بھی ٹوٹے گا تو پاس انفاس کی دہلیز پر

#### صفحہ(۱۱۹) پرغزل ہے جس کامطلع ہے۔

کیوں نہ ہو محبوب اپنا مشغلہ آوارگی دے رہی ہے کس کی محفل سے صدا آوارگی

آ وارگی کے لغوی معنی تو پراگندی' آشفگی اورا بتری کے ہوتے ہیں لیکن شاعر نے اس مغہوم کو دیگر معنوں میں وسعت دی ہے اس لحاظ سے غزل کئی احساسات قلبی کا احاطہ کرتی ہے جس میں کہیں مرحلہ عشق کی سرگر دانی ہے کہیں جذبہ شوق کی فراوانی ہے۔ اور کہیں معرفت حق کی جتجو میں جاشاری اور کہیں وحشت ول کی اضطرا نی کیفیت ہے۔ اور کہیں شانِ قائدری پائی جاتی ہے۔ چنا نچہ جہاں دارا فسر کہتے ہیں۔

ریت کی گری صلبی نوک پیالا زہر کا کتی صاحب منزلت ہے اے خدا آوارگی صاحب منزلت ہے اے خدا آوارگی اس شعر میں دیکھئے اصوات کی تکرارہے شعر میں حس پیدا کیا گیا ہے۔

بھرتے بھرتے بھرنے جرنے جرنے منز آن کی یاد کے رفتہ رفتہ ہو نہ جائیں زخم اُن کی یاد کے رفتہ رفتہ ہو نہ جائے ہے مزا آوارگی

گھرتے بھرتے بھرتے رفتہ رفتہ رفتہ نظر میں خارجی طور پریہ کرار موسیقیت وعنائت کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔قدیم کھتی ہے الغرض جہاں دارافتر کی ردیف نگاری اُن کی شاعری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔قدیم شعراء کے ہاں ردیف نگاری میں ایسی مثالیس بھی موجود ہیں جو کسی معرکہ کا حصہ ربی ہیں ۔ بعض اوقات مضحکہ خیز ردیفیں جیسے لنگور کی گردن انگور کی گردن وغیرہ وغیرہ ۔ اور مضحکہ خیز قافیوں ہے بھی گریز نہیں کیا۔لیکن اب وہ زمانہ اوروہ معر کے نہیں رہے پھر بھی لوگ تفنی طبع کے لئے آ جکل اس فتم کی ردیفوں سے کام لیتے ہیں جس سے خیال تو مجروح ہوجاتا ہے اور تضیح اوقات کے سوا کی محل کی دویف عاصل نہیں ہوتا۔ زبان و بیان کے چنخارے لینا تو الگ بات ہے۔لیکن جہاں دار افتر کی ردیف وظاری کا تعلق ہے اُنھوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ردیفوں کو ایک اعلی مقصد اور معنی ومفہوم نگاری کا تعلق ہے اُنھوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ردیفوں کو ایک اعلی مقصد اور معنی ومفہوم

## ک گہرائی کے لئے ہوئ عمدگی ہے استعال کرنے کی کوشش ہے۔

ترا كيب لفظي

جہاں دارافسر نے اپی غزلیات میں لفظی تراکیب کا بھی خاص خیال رکھا ہے غزل کا ظاہری حسن تو یہی ہے جو بات کہی جائے وہ مختصر لفظوں میں ہواس سے غزل میں تا ثیر کے امکانات زیادہ روثن ہوجاتے ہیں ۔ لفظی تراکیب میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ معنویت سموئی جاسکتی ہے ۔ اور لفظی تراکیب کے اشار کے بعض وقت شرح طلب بھی ہو سکتے ہیں ۔ اور وہ شخصیت کے کر دار وصفات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ جو بات کی شخصیت کے تعلق سے صفحات میں کہی جاسکتی ہے وہ ایک لفظی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ جو بات کی شخصیت کے تعلق سے صفحات میں کہی جاسکتی ہے وہ ایک لفظی ترکیب کو سط سے صرف دولفظوں میں کہی جاتی ہے تو لطف بیان میں ایک نازک لطافت بیدا ہو جاتی ہے۔ ان لفظی ترکیبوں سے جہاں دار افتر کی شعری خصوصیات میں رمزیت بھی پائی جاتی ہے۔ مائن ہے ۔ ان لفظی ترکیبوں سے جہاں دار افتر کی شعری خصوصیات میں رمزیت بھی پائی جاتی ہے۔ مثل نظم دی خصوصیات میں رمزیت بھی پائی جاتی ہے۔

اے قندیل تحکمت اے رحمت سرایا مجھے تیرگل سے بچالے

انھوں نے یہاں تیرگی کے لئے قندیل حکمت کی لفظی ترکیب بڑی خوبی سے استعال کیا ہے رحمت سرایا کی لفظی ترکیب سے ذہن خود بخو دمحن انسانیت آقائے دوعالم اللہ کی طرف منتقل ہوجا تا ہے.

اس طرح جہاں دارافتر نے '' نخ بست' کے عنوان سے (ایک دوست کے مفلوج ہوجانے سے متاثر ہوکر) نہیں کھتے تو پوری نظم پڑھنے کے بعد مفہوم سے آگی ہوجاتی ہے۔

ایک جگہ جہاں دارافسرنے اپنی غزل کے ایک شعر میں 'اعتبار آ دمیت' کی لفظی ترکیب کو استعال کر کے آ دمی کی کم مائیگی کا حساس دلایا ہے اس کوایک حساس دل ہی محسوس کرسکتا ہے ۔ حبات اورخد مات

کس قدر نایاب ہے اس دور میں اعتبار آدمیت کیا کہیں

انسانی فطرت کا تقاضہ بیر ہاہے کہ زندگی سرایاغم ہونے باد جودا گراس کوکسی خوشگوارواقعہ یا منظر ہے سابقہ یر جائے تو پہلچہ بھر کی انبساطی کیفیت اُ سکے لئے ایک گونہ سنمی اورسکون کا باعث ہوتی

ہے۔ جہاں دارافسرنے اینے ایک شعر میں تکنی ایا م کی لفظی تر کیب کواستعال کر کے معنوی خوبیوں کا

بڑی خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔شعرا یک لحاظ سے ذو معنی کیفیت کا حامل ہے۔شعر ہے شہد ٹیکا تلخی ایام سے

اُن کے کہجے کی حلاوت کیا کہیں

شعر کےانفرادی منہوم ہی لیا جا سکتا ہے کہ شاعر محبوب کی گفتگو ہے متاثر ہوکراپنی تمام مشکلات کو یکسر

بھول جاتا ہے۔

اس کواینے مصائب زدہ ایام کی کوئی پروانہیں ہوتی ۔اگر اس کواخلاتی نقطۂ نگاہ ہے دیکھا جائے تو اس شعر کا پیمنمہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ایسی ہتیاں بھی موجود ہیں جواینے لیجے کی مٹھاس اور نرمی سے زندگی کے غموں سے جھٹکا رایا نے یا مغر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔اور وہ زمانے کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل دیتے ہیں۔ بزار مشکلوں میں مسکرانا اُن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔اس ثیمر میں علامتی لفظ بھی اپنی خو بی کا اظہار کرتا ہے ۔شہدعلامت ہےخوشگوار کھات کی اور' بتلخی ایآ م''زندگی کے مصائب وآلام کی طرف کھلاا شارہ ہے۔اور'' لیج' میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کی کیفیت پوشیدہ ہے اور حلاوت زندگی کے خوشگواریا دوں کے پس منظر کا نام ہے. پیشعرلفظی ومعنوی خویوں کا امتزاج رکھتا ہے۔ای طرح جہاں دارافتر نے زندگی کی قدرو قیت اور اُسکی اہمیت کوظاہر كرنے كيلئے صرف ايك الي لفظي تركيب" ساية افلاس" كوكام ميں لاتے ہيں جس سے زندگي كي اہمیت کااحساس جاگ اٹھتا ہے۔مزیرتفصیل کے بغیرشعرسٰ کیجئے ہے

سامیہ افلاس میں بھی زندگی کیوں ہے افسر خوبصورت کیا کہیں حيات اورخد مات

ا یک جگہ جہاں دارانسر نے اینے درو نِغُم سے ناوا تفیت کے اظہار کو''ادا بے شیوہ حیارہ گری'' کی لفظی ترکیب کوئس خو فی سے بیان کیا ہے ہے

ہمارے زخم کی گہرائی کون ویکھے گا

ادا ہے ' شیوہُ جارہ گری بھی زخمی ہے

مزیدوضاحت کی بغیرلفظی ترا کیب کےاشعار ذیل میں درج کئے جاتے ہیں ہ تیغ ہوس \_

چلی ہے تی ہوں ہاے کس سلقے سے خیال و فکر کی شائشگی بھی زخمی ہے

مدفون ہے سی ہے

ہم اینے گھر میں ہیں مدفون بے کسی افسر بنا ہوا ہے نشان مزار دروازہ ہمہ رنگ کی بہار پھولوں کے لئے فروغ لعل وگہر کی ترکیب ہے بهارحسن چن سلامت و فروغ لعل و گهر سلامت ہزار جلوے ہیں ہر قدم پر اگر ہو ذوقِ نظر سلامت

قحطشيوهٔ اظهار

یہ قبط شیوہ اظہار ہے کہ محفل میں زباں کاذکرہی کیا خاموشی بھی زخمی ہے

راه نور و دبارارمال\_

میں ایک راہ نورو دیار ارمال ہوں یہ راستہ ہی مرا گھر ہے آپ ساتھ رہیں

حریفِ ذوق سفر 🔒

حریف ذوق سفر بن رہی ہیں راہیں عجب موڑپہ افسر ہے آپ ساتھ رہیں

دلِ طوفال شكن \_

سب کو نفیب ہے دل طوفاں ٹمکن کہاں اعزاز ایبا ملتا ہے افسر نصیب سے

دلِخوں گشتہ ہے

دلِ خوں گشۃ کا غم سے کوئی رشتہ نہ رہا زندگ کیا تراہم سے کوئی رشتہ نہ رہا

غرض ہیر کہ جہاں دارا فسرنے اپنے ترکیبی لفظیات سے شعری محاس میں ندرت پیدا کی ہے۔

مزاج شعر

غزل میں رنگین رعنائی اور واؤگی کاعالم جوش جذبات اور قلبی تاثرات سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دارا فتر کی بیشتر موضوعات الی ہی تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں۔ حسن وعشق کی کیفیات دردوغم کا شدیدا حساس سوز وگداز کی فراونی 'زندگی کا فلسفہ انسانی مسائل پر گفتگواور ساجی تصورات کو اپنے طور پر بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ اسکے علاوہ فتی نقطہ نگاہ سے لفظیات کا مناسب استعال معنوی خوبیاں 'بندش شعر بحوں کا انتخاب اور موسیقی میں رچی ہوئی غزلیں اُن کے مزاج شعری کا پیت دیتی ہوئی غزلیں اُن کے مزاج شعری کا پیت دیتی ہے۔ اُن کے دائن کی شعری حسیت اُن کے خارجی اور داخلی کیفیات سے معرض وجود میں آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کے سینہ میں ایک درومند دل ہے اس کے دھڑ کئے گاری اُن کے جذبات دل سے وابستہ ہے جو ذرای ہوا لگنے نہیں ہوا لگنے

حبات اورخد مات

جهال دارانسر اورجگر کے فیض غم سے منسلک ہوجا تا ہے۔ بازگشت اپر تا ثر میں جناب ایس اے رؤف نے جہال دار ا افسری شاعری کے تعلق سے ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے جس کا اظہار شعری بحث کے لئے مناسب معلوم ہوتاہےوہ رقم طراز ہیں۔

''جہاں دارافسر دبستانِ صنی کے ایک قدر آور شاعر ہیں اور ان در دمندوں میں ایک باعزت مقام رکھتے ہیں۔جو سحرتک شمع کے ساتھ روتے اور موم کی طرح بیطلتے ہیں۔ اُنھوں نے اپنی آ تھوں میں عوام کی آ تکھیں جذب کرلی ہیں اور وہی خواب دیکھتے ہیں جوعام آ دمی کےخواب ہیں وہ اس زندگی کے ترجمان ہیں جوانظار آ رزؤ ر تسکین سے عبارت ہے۔انظارایک نے سورے کے گجر بجنے کا' آرزواُسکی کہ ایک نی صبح کا نام دل کی دہلیز پر چکے، تڑب سے کہ منظر پر افکندہ نقاب آئے تا کہ پار سے محدول کا ارمان نکلے اور تسکین میر کہ خود کوعالمی برادری کا وینی رشتہ دار بنالیا ہے جواعلیٰ انسانی اقد ارک یاسداری حریت پہندی اور جمہوری پیش رفت کے لئے اینے حالات کے مطابق مصروف جہاد ہے۔ تا کددنیا سے رنگ ونسل مدہب وفرقہ کی تک نظری کے اندھیرے مث جائیں اور ساجی انصاف سب کا مقدر بن جائے۔'' اُن کی شاعری میں بھی معثوق ہے لیکن وہ نہ تو اپنے معثوق کے جمر میں ترسية بيں۔ اور نه تارے كن كن كرسحركرتے بيں۔ بلكه راه وصل كى معاشى دشوار یون اورساجی مجبور یون کاحل تلاش کرتے ہیں اپنی را تیں کا شتے ہیں اور سبح کی بہلی کرن کے ساتھ جدوجہد کرنے لگ جاتے ہیں. وہ غزلیں بھی کہتے ہیں اور معرا تظمین اور دونوں میں مسرت کی چک بھی اور مسرت کی دمک بھی ل

جائزہ: اس میں جہاں دارانسر کے خیالات کے پس منظر میں اُن کے نظموں اور غز لول میں جو احساس کار فرما ہے اس کی ترجمانی کی گئی ہے۔اس سے اُن کے نظریات شعری میں مدد لی جاسکتی ہے۔ لیخی اُن کا نظریہ شعری اس بات کا متقاضی رہا ہے کہ اپنے ماحول اور گردو چیش کے حالات سے ہرانیان کو باخبرر کھا جائے ۔ اور ان کی شاعری کا اہم مقصد یبی رہا ہے کہ ایک آ دی کو اسکی مجبور یوں سے آزاد کیا جائے ۔ اور ایک انسان کو انسانیت کا درس دے کر اسکے شیخ متفام کا تعین کیا جائے ایک لحاظ سے اُن کی شاعری میں اصلاحی تح یک کار فرر ہی ہے۔ اسکے باوجود اُن کی شاعری کا عمیق نگاہی سے مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہموتی ہے۔ اُن کے جذبات کا رنگ ایک لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا بھی حامل رہا ہے وہ اس آئینہ میں اپنے درد وغم کی ایک ایسی تصویر اور جذبات کا عکس چیش کرتے ہیں جس سے قاری کے ذہن میں زندگی کی تصویر کا ایک ایسا بھی رُخ ہے جب نگاہوں میں حسرت و یاس کے رنگ بھیر دیتا ہے۔ جہاں دار افتر کے کلام میں اُن کی زندگی کے مختلف جذبات اور رنگ کا سیر حاصل جائزہ کیس سے پہلے جہاں دار افتر کے کلام میں اُن کی زندگی کے مختلف جذبات اور رنگ کا سیر حاصل جائزہ ویں سب سے پہلے جہاں دار افتر کے کظریہ حسن سے بات کا آ غاز کرتے ہیں۔

سے نظر رہے حسن: کسن ایک ایک کشش کا نام ہے جس میں عقل انسانی پر کویت اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور وادی دل میں عشق و محبت کے جذبات شعلہ بن کر ہڑک انصتے ہیں ۔ اس وازگی میں انسان مختلف ادوار سے جب گزرتا ہے تو اس کے دل میں حسرت ارمان آرز وُٹڑ پ اور تسکین سامان خو بخو دبیدا ہوجاتے ہیں۔ وہ بھی غم واندوہ سے ہمکنار رہتا ہے تو بھی انبساط وخوثی کے لہروں میں بہتا چلا جاتا ہے اگروہ حسن کے زیراثر کسی ہے مجت کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کے جذبات میں ہمدر تگی پیدا ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شاعراندول و دماغ رکھتا ہے تو اس کے لئے حسن کی دنیا بہت وسیع ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی شخص شاعراندول و دماغ رکھتا ہے تو اس کے لئے حسن کی دنیا بہت وسیع ہوجاتی ہے۔ حسن کسی مادی شئے میں رنگ ونور کے بھیر نے کا بی نام ہیں حسن ایک ایس سے بڑا حسن تو یہی کی دنیا بہت وسیع ہوجاتی کے دوسر نے محسوس کی جاسکتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا حسن تو یہی ہے کہ انسان کے دل میں ہزار غم ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی خوا ہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چنانچہ جہاں داراف ترزندگی کے اس حسن کی کیفیت کو مسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

ساہیہ کفلاس میں بھی زندگی کیوں ہے افٹر خوبصورت کیا کہیں اس شعر میں استبفا می انداز بھی شعر کے حسن کی دلیل ہے۔

نحسن کی لطافتیں مختلف انداز سے شاعر کے ذہن و دل کومتاثر کرتی ہیں۔شاعر کے نز دیک کبھی محبوب کے لب و لہجے میں نا قابل فراموش حسن کی لطافتیں محسوس ہوتی ہیں۔کبھی انداز گفتگو میں قندونبات کے مزیرلوٹا ہے۔کبھی حدیث دلبراں میں گل افشانی کے منظر دکھائی پڑتے ہیں۔ چند

شعرای انداز حسن کے نماز ہیں \_

شہر ٹپکا تلخی اتیام سے
اُن کے لیجے کی حلاوت کیا کہیں
کبھی کی نے پکارا تھا زم لیجے میں
آج تک وہی لہجہ تلاش کرتے ہیں
انداز گفتگو ہے کہ قدو نبات ہے
انداز گفتگو ہے کہ قدو نبات ہے

حن کی تجلیات کا نظارہ کرنے کے لئے آ تکھ چاہیئے۔ کور باطن کے لئے قدرت کے نظارے بھی کوئی قدرہ قیمت نہیں رکھتے۔ دیدلیل کے لئے مجنوں کا دیدہ چاہیئے کے مصداق حسن کی دنیا میں ہزار نیر مگیاں یائی جاتی ہیں جب کہ جو ہرشناس نگاہ میسر ہواور ایسی جو ہرشناس صرف ذوق نظر کی

مرہونِ منّت ہوتی ہے۔ جہاں دارافسر کہتے ہیں \_ ریارمُسن چمن سلامت' فرق

بہار خسن چن سلامت فروغ لعل و گهر سلامت ہزار جلوے ہیں ہرقدم پراگر ہوؤوق نظر سلامت

آ نکھ والے کے لئے سادگی میں بھی ایک حسن کی دنیا آبادنظر آتی ہے۔ جہاں دارافسر اس اظہار کو شعری پیکرمیں ڈھالاہے ہے

> وہاں کی کا بھلا رنگ و نور کیا کھاتا جلائے تم نے جہاں اپنی سادگ کے چراغ

حيات اورخد مات حسن آتھوں کی شنڈک دل کا سکون ہوتا ہے۔ حسن رحمتِ بیز داں کا ایک بے کرال سابہ ہے۔حسن کی چھاؤں دائمی آسودگی کا حاصل ہوتی ہے۔جہاں دارافسر کی فکرونظر میں ایسی ہی لا زوال رحمت کاحسن موجود ہے جس کی عطاز ندگی کے لئے دائمی آسودگی کا باعث ہوسکتی ہے۔زندگی کی ہے

تڑے اک دعا کی صورت میں شاعر کے لبوں تک یوں آئی ہے۔

افتر یہ ڈال اے تنِ بے سامیہ اک ذرا دامن کی اینے چھاؤ ں بہت تیز دھوپ ہے

چند شعرای تاثر نُسن کی اساس بر مختلف موضوعات پر پیش ہیں۔

الحسن اخلاص \_

دل میں جب عاہے شوق سے آجا دل مرا مخلصوں کی وادی ہے

۲ يحسن وضع داري

افّس خوش نوا کی عمرِ دراز وضع کا ایک آدمی ہے میاں

٣ ـ تقر ف حن

۵\_تصور کشن \_

پر تو خورشید سے ذرّوں میں آتی ہے چمک خاص آتے ہیں عوام الناس کی دہلیز پر

ہم عظمت حسن ہے

ترے جلوؤں کی فراوانی میں کھوجاتا ہوں اب مرا در وحرم سے کوئی رشتہ نہ رہا

بدلتا جاتاہے منظر ہر اک نظارے کا

الٰہی کون تصّور میں آنے والا ہے

۲۔خرامکسن \_

نگاہیں مری فرش راہ بن رہی ہیں یہ کون آرہا ہے خراماں خراماں

ینگاری چنگ رہی ہو۔ چاہے و عشق مجازی ہو یاعشق حقیقی .اگر قلب میں عشق کی تو رانیت موجود ہوتو زندگی میں جذبوں کی کیفیات مختلف نوعیتوں سے ظہور بزیر ہوتی ہیں۔عشق کے اظہار ہے۔سن ک حقیقت آشکار ہوتی ہے اگر عشق کی حرارت انسان کے دل کونہ گر ماتی تو اس قلب کی' حیثیت صرف گوشت کے ایک لوٹھڑے کے سوا اور کچھنیں ہوتی۔ جس طرح حواس خمسہ ہے دیکھنے سوٹکھنے **چ**کھنے' بولنےادر چھونے کا احساس ہوتا ہے۔دل میں عشق کی صفات اس طوراثر انداز ہوتی ہیں۔جس ہے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور بصیرت زندگی میں مختلف کیفیات اور جذبات کے ساتھ زندگی ہے ا پنارشتہ برقرار رکھتی ہےاورای رشتے کی استواری ہےانسان دردوغم میں بھی خوثی اور انبساط کے مزےلو شخ لگتا ہے۔ بھی حسرت ویا س' آرز و' تڑپ میں تسکین اور راحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے یہ صفت عشق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جبعشق کی سرشاری زندگی میں سرایت کر جاتی ہے تو ایس وسعت نگاہ حاصل ہوتی ہے تو عاشق کثافت میں بھی لطافت کے جو ہر تلاش کرتا ہے۔ اور باطل میں بھی حق کو تلاش کرتا ہے اور تمیز عشق اسی وقت حاصل ہوتی ہے. جب اُس میں صداقت ہو.اور صدانت ہوتو ہمت اپنا کا م کر جاتی ہے۔ ونورغم' والہانٹ یفتگی جنون شوق ای صدانت نما ہمت کے دوسر بےنام ہیں عشق بظاہر دیوانگی کا نام ہےلیکن اہل حق کی نظر میں پے فرزانگی ہے،خر دکوروثنی صرف عشق کے ذریعہ ہی حاصل ہوتی ہے۔خرد کی صرف اتن حقیقت ہے کہوہ زندگی کی شاہرا ہوں میں ب راہ روی کی پیگڈنڈیوں سے ہٹ کرچلتی ہے۔خارزاروں میں دامن سمٹ کرچلتی ہے۔منزل مقصود کے لے صرف ایک ہی سمت کواختیار کرتی ہے۔ گرعشق کی صداقت جنوں پر در ہوتی ہے اور تکلفات ہے بری اوروہ صرف ایک جست ایک لمحاس کے لئے کارآ مد ہوتا ہے۔ بے خطر کور پڑا آتش نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی (اقبال)

ان لئے عشق اپنے لئے کوئی حدمقر رنہیں کر تاوہ زماں و مکاں کی قید ہے آزاد ہوتا ہے ،عشق میں زندگی کی ایک الیمی صداقت ہوتی ہے جس میں اخلاص کا ایک دریاءموجزن نظر آتا ہے۔اور

اخلاص بی کے ذریعی عشق کومعراج نصیب ہوتی ہے۔ جہاں دارافسر ای صدافت کوفکری اساس پریرر

کھا ہے۔اوراخلاق عشق کی اس معراج کو حاصل کرنے کے لئے اپنے خیال کواس انداز سے شعری

پکر میں ڈھالا ہے۔ بیہ خیال ہی وہ سلگتا ہوا حساس ہے جوانی کے دل کوعشق کی حرارت بخشاہے ہے

جذبہ عثق کی حرارت وہی ہے کہ جے

رس و دار سے پروانہ تو ثیق ملے

عشق میں ثابت قدمیٰ حق رسائی کا ذر بعہ ہوتی ہے اور حق رسائی کے لئے صداقت کی

منزلوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جہاں دارافسر نے اس خیال کو یوں ظاہر کیا ہے

صلیب و دار کی حد سے گذر کر

صداقت کی علامت بن گیا ہوں

جنول حقیقت عشق کا ایک معتبر نام ہے۔جنوں ایک ایسی وارفنگی ہے جوصفات عشق کو مزاج

بختا ہے میجنوں ہی کی کرامت ہے کہ عاشق اپنی ہتی ہے بے خبر ہوکر دو عالم کی خبر رکھتا ہے

جہاں عقل بہری اور گونگی ہوجاتی ہے جہاں دارافسر کہتے ہیں \_

وہ جنوں لائق تحسین ہے اے اہل خرد

جو جنول واتفبِ اسرار جہاں ہوتا ہے

جنون عشق کی میمنزل بھی دیکھتے جہاں خود شناسی فریب منزل ہے اور خود فراموشی حصول منزل۔

بمارا حشر تبھی منصور و سرمد کی طرح ہوگا

اگر حق میں ہمارے خود شناسی کا مقام آیا

شعور عم : انسان کی لئے ثم کے جذبات اس لئے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اس سے شعور حیات میں

بھنگی پیدا ہوتی ہے۔ غم حوصلہ مندانسان کے لئے زندگی کوسنوارنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے ایک حوصله مندانسان مصائب و تکالیف میں رہتے ہوئے غم پر فتح پانے کی کوشش کرتاہے۔حوصلہ مند دل مستقل مزاجی کے جوہر کواور حلا بخشا ہے۔ جب کسی انسان کوغم سے سابقد پڑتا ہے تو اسکوایے یرائے میں فرق اور کھر ہے کھوٹے کا احساس بھی ہوجا تا ہے۔ دوست وشمن میں تمیز کرنااس کے لئے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ بیتو ایک عام انسان کے جذبات ہیں لیکن ایک حوصلہ مند شاعر کے لیے غم اس کےفن کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے۔حیات وموت کے درمیانی و قفے میں جب ایک حساس شاعرا نی زندگی کا سفر طے کرتا ہے تو وہ غم کی مختلف راہوں ہے گز رتا ہے اورغم ہرمنزل میں اس کا ہم سفر ہو جا تا ہے تو نم کے کنی روپ اُ سکے نگاہ وہ دل میں مرتسم ہو جا تا ہے ۔ بھی مقصد کے نا کا می کاغم ہوتا ہے جسی جفا کاری کاغم' کبھی بےوفائی کاغم' کبھی ہجر دوستاں کاغم' کبھی مرگ اعزاء کاغم بجھی ساج میں رونما ہونے والے واقعات' حادثات' واقعات ومشاہدات کاغم بھی بھی فریب کھانے کاغم' بھی مجبور اورسکتی ہوئی زندگی کاغم، تبھی تعصب و تنگ نظریٰ کاغم، تبھی خودغرضی و بے اعتنائی کاغم، تبھی حسرت دار ماں کےلٹ جانے کاغم ، بھی عشق ومحبت کاغم ، غموں کے اس طوفان میں عام لوگوں کی ذ ہنیت کے قطع نظر شاعر کا ذہن ایک تجربہ گاہ کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔اور ذہنی تجربات داخلی اور خارجی حیثیت ہے جب فکروخیال ہے ٹکراتے ہیں تو شاعر کے غم میں صداقت کارنگ صاف طور پر جھلکتا ہوانظر آتا ہے اور پھرصداقت غم میں ڈو بے ہوئے جذبات کے رنگ جب فکر وخیال کے پر دوں پر بکھر جاتے ہیں تو کی رنگ ونور کی تصویریں اُ بھر آتی ہیں'' بھلی آئکھوں کےخواب'' کے شاعر کا حوصلہ مند ول بھی مختلف جذبات ہے آشارہا ہے۔ زندگی میں تجربات ومشاہدات سے حاصل ہونے والے نم صرف عز اداری کی حد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ پینم جہاں زندگی کے تکنح حقائق کا اظہار کرتے ہیں وہاں شعور نم کی پرورش کر کے عزم وحوصلہ کو پیچنگی عطا کرتے ہیں۔ جہاں دارافسر کاغم میں بھی ایسی ہی ہمہ گیری ہے۔ وہ کہیں غم جاناں عُم دوراں غم انساں کے مارے ہوئے ہیں کہیں اً ب بین کاغم ہے اورکہیں جگ بیتی کاغم۔ جہاں دارافسر کاغم ڈو بنے ستاروں کاماتم گسارنہیں۔ بلکہ

حیات اور خد مات آنے والی سحر میں حسرت ویاس' تمنا' تڑپ' آرز و کے لئے تسکین کا منتظرر ہتا ہے۔اوراس امید کے سہار ہےوہ کہتا ہے۔

زندگی تو پھول بھی ہے خار بھی کس طرف لے جائے قسمت کیا کہیں

جہاں دارانسرنے جبایے اطراف کی دنیا دیکھی تو انہیں انسانیت کی جابجا عریانیت

نظراً ئی چنانچہوہ اس مشاہدہ غم سے متاثر ہوکر کہتے ہیں۔

تمنا' آس حسرت آرزو ارمان کتے ہیں

بیسب کیا چیز ہیں اس دور میں ایمان کیتے ہیں

اورانسانیت کے بازار میں اس ارزانی کو بھی دیکھتے پیمشاہدہ تم بھی کتناروح فرساہے۔

ہوا ہے حرص کوشی کی فضا ہے خود فروش کی

دکانیں سج گئی ہی ظرف کی انسان کتے ہیں

ایک دردمندشاعرے لئے کردار گشی کااس سے بڑھ کراور کیاغم ہوگا۔

وقارنفس خودارِی حیا احساس پنداری بری مشکل سے ملتے ہیں بہت آسان بکتے ہیں

ا کیک انسان اور ہزارغم ساج میں رہنے والے ناسوروں کا علاج پھر سمجھی ممکن ہے۔لیکن

جہاں دارافسر کے حساس دل میں ایک ایساغم بھی موجود ہے جہاں فریب جہل سے خرد آسودہ خاطر

ہوتی ہےاورفریب خورد گی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ان فریب خورد ہانسانوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بیروحانی بازارا پنی معاثی اسودگی کے کس طرح سرگرم عمل ہیں۔

یہ ملاؤں کی منڈی ہے دکانیں ہیں دعاؤں کی

عقیدت رہن ہوتی ہے یہاں فیضان بکتے ہیں

نیکی کروریاء میں ڈال جہال دارافسرنے اس ثم کوبھی اینے سینے سے لگار کھا ہے۔

ہوا ہوں خاک اے خاکِ وطن تری خاطر

وفا شعاری کا احیا صله ملا ہے مجھے

مصرع ثانی میں ظنز کی بے ساختگی بھی اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔جس دور میں شاعر زندگی

گذارر ہاہے وہ اس مشاہدہ نم سے سے کہنے پرمجبور ہے

نہیں ہے سنگ میں شیشہ میں امتزاج کوئی

مری سرشت سے یہ دور کیا ملا ہے مجھے

زباں سے تعصب و تنگ نظری کا احساس شاعر کے دل کو کچو کے دیتا ہےوہ ایک ایسے قم سے دو حیار

ہے جہاں بات کرنے کو ترش ہے زباں میری کے مصداق خاموثی بول اُٹھتی ہے۔

زباں یہ مبر لگا لے زباں کی بات نہ کر

امیر شہر کا یہ فیصلہ ملا ہے مجھے

امیر سنہ ہ سیست ملا ہے ہے۔ چنداشعار جذبات غم ہے مملودرج ذیل ہیں جس میں طنز کی نشتر بھی ہیں اور اخلا قیات کا درس بھی۔

چیراسعارجدبات ہے۔ غم فروغ جہل ہے

وہ تیرگ ہے کہ اب روثنی بھی زخمی ہے فروغ جہل سے دانشوری بھی زخمی ہے

غم ہوس ہے

چلی ہے تینے ہوں ہاے کس ملیقہ سے خیال وفکر کی شائنگی بھی زخمی ہے

غم حسد ہے جا

حمد کی آگ سے روثن تھا اک اک گوشہ عجب تھے جلتے ہوئے گھر ہم نے دیکھے ہیں

جبال دارافسر غم دوست ٽما دشمن \_

غم دروغ گوئی \_

غم آ دمیت ہے

غم فرقه واريت

غم مرگ خمیر

گلے پہ چلتے ہیں <sup>ایک</sup>ن خبر نہیں ہوتی وہ آستیوں کے خبر جو ہم نے دیکھے ہیں

بعض لوگوں ہے جو ازرہِ تحقیق ملے دشمنِ صدق و صفا نام کے صدیق ملے

آ دمیت کا کیچھ پہتہ ہی نہیں یوں تو ہر مخفل آ دی ہے میاں

بھڑک اُٹھے ہیں شعلے کیے کیے مرے ہندوستاں بخت نشاں میں

ظرف و ضمير معني و منهوم کھو چکے ول ڈھونڈتا ہے صاحب کردار کون ہے

انفراد بیت هم: وجدان فکری منزل مین نم کی صفات ایک علحد ه خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں ۔اس منزل میں'آرزو'حسرت'تمنا' أمید وخوف تسلیم ورضا کے تابع رہتی ہیں۔اوراس کے ہمراہ غم عشق چاہےوہ حقیقی ہو کہ مجازی منزل منزل گامزن رہتا ہے۔منزلعشق میں غم کی بیدانفرادیت نئی جہتوں سے روشناس کرواتی ہے۔ جہاں دارا فسر کے غم کی انفرادیت کا تعلق ہے دہ مختلف نوعیتوں سے زندگی کی بساط پر بکھری نظر آتی ہے۔ان کے کلام میں کہیں غم جاناں بھی ہے کہیں غم انساں ارو کہیں غم حیات اور خد مات

دوراں اور اس غم کو جوان کے کلام میں موجود ہے۔ ہم اس کوایک امیدا فزاء غم سے تعبیر کرسکتے ہیں اور اس غم کے ہمارے انھوں نے وجود مطلق کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کا تئات کے ذرّہ ذرّہ میں خدا کے جلوؤں کی ضیا پاشی ہے۔ اور اس خدا کے وجود کا اظہار ہوتا ہے لیکن ایک ٹوٹے ہوئے دل میں خدا کے جلوؤں کی ضیا باشی ہے۔ اور اس خدا کے وجود کو قائل کرنے دل میں خدا وجود کو قائل کرنے دل میں خدا وجود کو قائل کرنے کہا ہے کا فی ہے۔ چنا نچہ وہ کہتے ہیں ہے

کہیں جو دل کبھی ٹوٹا ہوا ملا ہے مجھے

خدا گواہ وہیں پر خدا ملا ہے مجھے بسے۔

امیدافزاغم درد کے رشتے کواستوار کرنے میں ایک اہم فریضہ انجام دیتا ہے۔ جہاں دارافسر کہتے ہیں

تہارے درد کا رشتہ عجیب رشتہ ہے

ای سے زیست کااک سلسلہ ملا ہے مجھے

وجدان فکر کی اساس پر در دوغم کی میر کیفیت بھی قابل تحسین ہے کہ ضبط غم و قارعشق کو قائم رکھنا کمال ظرف کی است

جہاں دارافسر نے اپنے احساس کو فظوں کی زباں دی ہے۔

بیان درد کیا کیجئے زباں سے

وقار درد گھٹ تا ہے بیاں سے

جہاں دارا فسر کاعم عشق ایک الی نعمت سے سر فراز نظر آتا ہے جہاں مخبوب کی محبوبیت کے سوا اور چیز سے کوئی تعلق باتی نہیں رہتا بلکہ محبوب اور محبوبیت ہی اُن کے لئے سب پچھ ہے۔ بیشعر عشق

مجازی و حقیقی دونوں حیثیت سے قابل داد ہے

تہمیں حاصل جو سمجھے زندگی کا آیہ مطل نہیں سودہ زبان سے

اُسے مطلب نہیں سودو زبال سے

غم د نیا بھی انسان کی زندگی میں حسرت ٔ مایوں ہی اور ناامیدی کے جذبات کوفروغ دیتے ہیں۔انسان

حبات اورخد مات

شاہر دحیات میں سامان حیات ر کھنے کے باوجودموت کے آ گے بےبس اورمجبورولا حیارہے۔ونا کی یے ثاتی کا منظرعیش و آ رام کی ہر چیز رکھنے کے باوجود پھر بھی اُسکی آ کھیوں میں سب سے حدائی کا

منظر رآ تکھوں میں پھرتا ہے۔صاحبان فکرونظر کے لئے جہاں دارافسر کاشعر درس عبرت ہے \_

ایک دن تھ سے جدا ہوں گے یہ سامان حیات

دولت وجاه وحثم یه نه کجروسه کرنا

کہیں کہیں فانی کی یاس جہاں دارافسر کے کلام میں نظر آتی ہے ہے مری حیات عموں کے سوانہیں کچھ بھی

دعاے عمر مرے حق میں بدعا سی ہے

کوئی مونس نہیں ہمدرد نہیں تیرے سوا

ہے کسی توہی بتاکس کو بکاراکرنا

جہاں دارافسر کی یاسیت اُن کے ہاں لمحاتی اثر کھتی ہے۔وہ غم کوسر ماریے حیات سیجھتے ہیں غم کےصفات ہے جوقلب آشنا ہوتا ہے وہی غم کی قدر قبہت کاصحح انداز ہ لگا سکتا ہےغم زندگی کوایک ایسے شعور ہے روشناس کرتا ہے جہاں آلام ومصائب میں صبر وشکر کےصفات اُسکو دائمی سکون و عافیت کا پیغام دیے ہں۔غالب کاشعرہے ہے

رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رہج مشکلیں اتنی بڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں

جہاں دارافسر بھی غم کی اس منزل میں ایک حساس انسان کی صفات غم کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں۔اس شعرمیں جوہات

( in direct ) کہی گئی ہےوہ قابل تحسین ہے

غم کا جو ہو شعور توغم بھی حیات ہے حماس آدمی کی خموثی بھی بات ہے

اس شعر میں ادراک غم کے ساتھ ساتھ (خموثی) میں ضبط غم کی بات بھی کہی گئی ہے۔اسکے علاوہ یہاں لفظ خموثی صبر کی ایک رمزی علامت کا اظہار ہے اور خموثی میں سکون بے بایاں کی لذت کمال ظرف بھی ہے۔

جہاں دارا فسرنے خلوت میں انجمن آرائی کا کس خوبی سے اہتمام کیا ہے شعر ملاحظہ کیجئے جوم غم' تمنّا کیں ' امیدیں اکیلے بن میں بھی اک قافلہ ہوں

بعض شعراً ب بیتی کہتے ہیں ۔اوروہ زندگی کے حقائق کے پس منظر میں لکھے جاتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو دل میں سلگتا ہواا حساس جب شعر کے قالب میں ڈھل جاتا ہے تو شعر کے لفظ لفظ میں زندگی کی داستان بھری ہوئی نظر آتی ہے۔اور وہ داستانِ شرح تم ہوتی ہے۔ جب انسان پر عموں اور مصیبتوں کے بہاڑٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ ہمت باربیٹھتا ہے یاحوصلے کے بل بوتے پرموت یر فتح یانے کی کوشش کرتا ہے۔ تگر اس عرصہ کارزار میں زندگی کومختلف مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے۔ سنگلاخ زمینوں میں تھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ زمانہ دشمن ہوجا تاہے۔ یگانے بیگانے ہوجاتے ہیں . دوست آستین کے سانپ بن جاتے میں۔ بھی اخلاقی تطح پر حیاسوز نظاروں میں دل و نگاہ کوشاُنتگی کے آ داب سکھانے پڑتے ہیں شغمیر فروثی کے بازار اپنے ظرف اور خود داری اور غزت نفس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے بھی زندگی افلاس کے مندر میں غوتے کھانے گئی ہے۔ بھی مجبوری اور بے کسی کا ایما منظر دیکھنے کو اپنے مقدر کا نام دینا پڑتا ہے۔ بھی جوال بیٹے کی لاش کوبڑھاپے کے ناتوال کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے۔اور بھی وطن میں رہتے ہوئے بھی غریب الوطنی کی زندگی گذار نی پڑتی ہے۔اور ایسے وقت میں مثیت ایز دی اور منشائے قدرت کے تقاضوں کے مطابق سرتسلیم مم کرنا ہی زندگی قبول بارگاہ ہونے کے مترادف ہے کیونکہ یہ آ زمائش کا دور اور امتحان کی کڑی منزل ہوتی ہے اورا پیے وقت میں زندگی بیتے ہو بےلق دق صحرا میں بے پاروہ مدد گارتشندلب اور جال بلب ہوتی ہے۔ بقول جہاں دارافسر

کمل حادثہ ہے زندگانی گزرنا ہے مسلسل امتحاں ہے ہر لمحہ اک حشر کی تمہید بن گیا کبتک میں تاب لاؤں بہت تیز دھوپ ہے

جہاں دارافتر کی زندگی بھی حسرت ویاس ٔ درد وغم کے دوراہے پر ہم کوا یک بچھڑ ہے ہوئے ساتھی کی طرح ملتی ہے۔مہدی عابدی نے اپنے مضمون .''جہاں دار'میر اساتھی'میرادوست''میں اپنی طرز تحریر میں کردار و خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

''میراساتھی'میرادوست طرحدارہے' آئی بھی اس نے اپنی کئی کا بی اس با تکبین کے ساتھ سلامت رکھی ہے۔ اس کے کردار کی بیخو بی کتنی پیاری ہے کہ ایسے وقت میں بھی جبکہ بہت سے بختہ کاروں کا عقیدہ ڈرگھ گیا۔ وہ ایک گیروگئ م گیر کے اسول کا تکبدار بناہوا ہے اس نے تشکیک کی اس دھند کی فضا میں بھی شع یقیں کوفروزاں رکھا ہے دور حال پریشاں کا گرفتار ہونے کے باو جود مستقبل تاباں سے گریزاں نہیں حااانکہ اوگ حال پریشاں کا گرفتار ہونے کے باو جود مستقبل تاباں سے گریزاں نہیں حااانکہ اوگ حالات کے بدلتے ہی بدل جاتے ہیں خاندانی دیوڑھی کے بنے کے بعد الا مکاں کا یہ بندہ خود بھی بیم مان بن گیا اور خانہ بدوشی کی زندگی گزار باہے بنجاروں کی طرح بنڈی پرتوشک خانہ لا دے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلتار بتا ہے نہ جانے برتوشک خانہ لا دے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلتار بتا ہے نہ جانے اسکے پاؤں کی میر گروش کر بعد دوسرے مکان کی حر توں کا گفن بینے اپنے ایک کی میر گروش کر بھونڈ تا پھرے گا۔

مہدی عابدی کے توسط سے جہاں دارافسر کی زندگی کے واقعات کا لیں منظر ذہن کے گوشئے درآیا ہے۔جس میں درد وغم کی گہری چھاپ ملتی ہے۔اس سلسلہ میں اُن کی ایک نظم'' مشیت ایز دی بھی من لیجئے جوحاد ثات زندگی کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔

جباں دارافسر

(مثیت ارزدی)

مرےمولا

مشیت آپ کی تو

آپ ہی جانیں مگرمجبور بندوں سے

یے کیساامتحال ہے کہ مٹایا ب کو کندھانہ دے

کہ بیتا ہا پ او لندھانہ دے اور آخری مٹی نہدے

بجائے اسکے

ایک بدبخت کویه هم موکه

جوال بیٹے کالاشاسا سے ہے

ذ را تابوت کوکندها تو دینا

لرزیے دل ہے اپنے کا نیتے ہاتھوں سے

. اس کوآ خری مٹی مجھی دے دو.

جرمشیت کااذیت ناک تجزیه جب نا قابل فراموش سانحه بن جا تا ہے تو ایک عام انسان

کے دل کی کر بنا کی اُسکے ذہن میں کروٹیس بد لنے گئی ہے ،اورا یک حساس شاعر بجوم غم میں یہ کہدا ٹھتا ہے۔لیکن سے بات جوم غم سے گھبرا کرنہیں بلکہ اپنے حوصلے کے بل بوتے پر سے کہنے پر قادر ہوتا ہے کہ

ہے۔ یان میہ بات بھو ہا سے ہرا رہاں بندا ہے وی سے من بوت پر میں ہوت ہوں ہو اسے ہوں رہ وہ ہے ۔ میں تو اس لائق تو نہیں تھا۔ مگر مشیت نے مجھے اس قابل سمجھا میہ بہت بڑی بات ہے شعر ہے ۔

کیوں بندا گانِ عام سے بیہ سخت امتحال بروردگار یہ تو رسولوں کی بات ہے حيات اورخد مات

سلسل حادثات اور زندگی کے بے ثباتی انسانی کوالیمی امیدوں سے وابستہ رکھتی ہے جو انسان کے لئے زند در بنے کی خواہش کا احساس اور بڑ جاتا ہے۔وہ اس اعتقاد کواپنا مقصد قرار دیتاہے کہ حادثات ہے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی کے امکانات روثن ہو سکتے ہیں ﴿ اکثر مغنی تبسّم اینے مقالے ''فانی بدایونی'' میں لکھتے ہیں کہ

" ہتی کی نایائیداری کا حساس ہمیں عقل کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن ہمارادل اسے مانخ کے لئے تیانہیں رہتا کہ چ کچ ہماری زندگی اتن مخصراور بے حاصل ہے' ہے

ای جذبے کے تحت ہرانسان میں زندہ رہنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ جاہے اُسکی زندگی ہزارغم ے عبارت ہو چنانچے جہال دارافسر کہتے ہیں ہے

افتر حیات نو کے لئے جبتو کرو یہ زندگی تو سلسلۂ حادثات ہے

ا خلاقی عضر : خصیت اور کر دار کی تعمیر میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاقی نظام کی ہے۔ اخلاقی نظام جتنامتحکم ہوگا شخصیت اور کر دار میں اس قدر وسعت پیدا ہوتی ہے پیار' خلوص اور محبت کے جذ ب خوداری متبذیب وشائستگی وضعداری عزت دنفس بمت وجرات صداقت ضمیر کی بے باک صبروتمل احساس تشكرعز م واستقلال انسانی زندگی مے محور پر گھومتے ہوئے ایک ایسادائر ہ بناتے ہیں۔ جبکی وجہ ہے شخصیت ماحول کواپنا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے شخصیت کا اثر جتنا زیادہ ہوگا اخلاقی نظام کابیدائر وا تنا ہی وسیجے ہوگا۔اخلاقی نظام مشکلوں میں زندگی کوسنوار تا ہے۔ جہاں دارا فسر کہتے ہیں ہے ہم کو تو مشکلوں ہی ہے ملتی ہیں لذتیں

دشواری حیات سے بیزار کون ہے

وہ صفات جواخلاتی نظام فکر کے دائر ہے میں آتے ہیں۔وہ سب کے سب شخصیت میں. کمال ظرف کی نشاند ہی کرتے ہیں۔آئے اُن اخلاقی صفات کو جہاں دارافسر کے مختلف اشعار میں

تلاش کرتے چلیں

سفر شرط ہے اجالوں کی کیا کی ۔ قدم قدم یہ فروزاں ہیں زندگی کے چراغ جمود زندگی ہے مرگ ہستی تمہید زیت ہے عزم جوال میں لوگ شہرے ہوئے دریا کی طرح ساکت ہیں زندگی ہے تو پھراس کی کوئی تصدیق ملے احماس کا سکوت علامت ہے موت کی کب تک میہ خاموثی رہے طوفاں کوئی تو آئے وضع داری \_

حبات اورخد مات



عبدالقیوم خاں باقی نے کمال شعر کے تعلق سے یوں اظہار خیال کیا ہے کہ

'' شعری صفت یہ ہے کہ وہ جس طرح اچھے خیال کا حامل ہوتو اُسی طرح

اجھےالفاظ کا قالب بھی اختیار کرے 🐧

جہاں دارافسرنے خیال اورلفظوں کواس انداز سے اہمیت دی ہے۔اُن کے ہاں شاعرانہ صدا تت بھی ہے۔اظہار بیان میں سلاست وروانی کبھض اشعار میں استہفا می انداز شعر کی ولچیسی کو برقرار رکھتا ہے بعض شعروں میں طنز کےنشتر دل میں چیجن کاا حساس پیدا کرتے ہیں۔ان کی شاعری میں ذاتی احساس بھی ہے اوراُن کی فکردوسروں کے جذبات کی تر جمان بھی کہیں کہیںاعتقاد کی منزل میں عار فانہ خیا لات کا بھی اظہارزیب کلام ہے۔ کہیں محا کاتی اورڈرامائی انداز میں شعری خصوصیات ابھر کرسا ہے آتی ہیں تر تی پیندتحریک کے زیراثر ان کی شاعری میں جدیدرحجانات بھی یائے جاتے ہیں۔ یرانی تہذیب کے دلدادہ ہونے کے سبب روایتی انداز بھی موجود ہے۔رموز وعلائم میں جہاں ساقی وپیانہ کا ذکر ہے و ہیں شیخ و کعب بھی نظر آتے ہیں گل وہلبل اور شمع و پروانہ کی فرسود گی ہےاہیے دامن شعری کو بچائے رکھا ہے۔گفظی تراکیب سے کام لیتے ہوے پیرا بیا ظہار کوخوب تر بنانے کی کوشش کی ہے۔اُن کے کلام میں عصری حتیت بھی موجود ہے بہرشاعر کے ہال عمر کے لحاظ سے فکرونن میں تغیر آتا ہے۔ابتدائی کلام میں عمر کی ابتدائی منزلوں میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا مطالعہ محض مشاہدے کے اثر کوقبول کرتا ہے۔تو درمیانی عمر کا حصۂوا قعاتی اثر کوقبول کرتا ہےاور عمر کا آخری حصہ فقط تجرباتی اور تجزیاتی نقطۂ نگاہ کا حامل ہوتا ہے۔اوریہی تج بیاورتجر بے کا تجو پیفکروفن کی معراج ہوتا ہے۔

جسٹس سر دارعلیخاں نے اُن کی شاعری پرتبھر ہ کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی ہے دہ رقم طراز ہیں۔

''جہاں دارافسرا بنی زندگی کے (اک) سال مکمل کر چکے ہیں فکروعمل کے لحظ

ہے ہنوز جوال سال اور جوال ہمت محسوس ہوتے ہیں اُن کے فکر عمل کا یہی

عکس اُن کی شاعری میں ضوفشاں دکھائی دیتا ہے رابرٹ فراسٹ نے

کھاہے کہ شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بصیرت تک جبیجی

ہے فراسٹ کا بیقول افسر پر صادق آتامیکہ اس نے بنتے کھیلتے شاعری کا

آغاز کیااوراب مرت ہے گذر کربھیرت کے منازل کا میابی کے ساتھ

طے کررہاہے و

ل عجاز حسين تاريخ ادب أردو صفح نمبر (٧٤)

ع اعجاز حسین تاریخ ادب أردو ص (۱۱۳)

س اعجاز حسین تاریخ اردوادب ص (۲۰۶) س ایضا ص (۲۰۰)

هِ وَاكْثر يوسف حسين خال أردوغزل ص ( ) لا الس الصروف بازگشت اير تا أن صفحه (٢٠) تا

(۲۱) مطبوعد شد <u>۱۹۹۵</u>ء زیر اجتمام بزم یخن حیدرآباد

عَدْ اكْرُمْغَىٰ تَبْهُم فَانَى بِدَالِوِنَى شَخْصِيت وشَاعرى صَفَّحَه (١٨٢)

<u> معبدالقيوم خال باقى رساله الموى" يادگارولى"مضمون صفحه (۵۵)</u>

هِجِسلُس سردارعلی خال مضمون' جہال دارا فسرحیات و کا ئنات کا شاعر''ماخوذ کھلی آ تکھوں کےخواب صفحہ (۲)

## جہاں دارافسر کی نظم نگاری

ے۱۸۵ء کے بعد سے اُردو شاعری میں انقلا ب انگیز دورشروع ہوتا ہے۔جس میں غزل کے ساتھ ساتھ نظاری کی طرف توجہ دی گئے۔ابتدائی دور میں آزاد اور حالی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزاد کے پنجاب میں ایک ادبی انجمن بھی قائم کی تھی اس شعری انجمن میں طرح مصرع دینے کے بجائے کوئی عنوان نظم کے لئے دیا جاتا تھا۔ حاتی نے اس انجمن سے کی نظمیں نیچرل اوراصلاحی کا نداز کی پڑھیں جسکی ملک گیرشہرت بھی ہوئی ۔اس طرح اردوشاعری میں نظم نگاری کار جحان اور پچھعرصہ بعداسکوفروغ حاصل ہوا۔ بیاقدام قدیم شاعری کےقطع نظراصلاح معاشرہ کے لئےضروری بھی تھا۔ تقیدی نقطہ نظرنگاہ ہے حالی نے شعر کے معائب اورمحاسن کا بھی تجزیہ کیا۔اورغز ل گوشعراء کی فکر کو بدلنے کا اہم کارنامہ انجام دیا ۔ حاتی کوظم نگاری کا امام قراردیا جاسکتا ہے ۔ بعد میں حاتی کی تقلید کی شاعری میں بھی ہمیں اصلاحی' معاشرتی اور اخلاقی رجحان ملتا ہے۔خاص طور سے انھوں نے بچوں کے نفسات کے لحاظ ہے بچوں کے لئے اخلاقی نظمیں تکھیں۔

منثی ذرگا سہائے سرور جہاں آبادی کے ہاں بھی نظموں کا کافی ذخیرہ ملتا ہے۔اُن کی نظموں میں زیادہ تر نیچرنظمیں مہیں جس میں منظر نگاری کے حسین مرقعے نگاہوں کو عوت ِنظارہ دیتے ہیں ۔ ا کبرالہ آبادی نے بھی اپنی نظموں میں طنز ومزاح کے ذریعہ اپنی بہجیان بنائی ۔اوراس طنز ومزاح کے توسط سے خاص طور پرنو جوان نسل کو جومغرب ز دگی ہے زیادہ متاثر تھی اسکوراہ راست پر لانے کی کو حشش کی ۔نظم طباطبائی باوجود قدیم رنگ اور قدیم روایات کے یابند ہونے کے انھوں نے جدید شاعری کے اردو شاعری میں کامیاب تجربے کئے ۔خاص طور سے مغرب کے افکار وخیال انداز کو ترجے کے روپ میں پیش کیا۔خاص طور سے انھوں نے ڈامس گرے پٹی کا ترجمہ گویغریبال کے نام ہے کیا۔جس کواس کامیاب ترجمہ کی وجہ سے دائمی شہرت نصیب ہوئی ۔ چکسبت نے بھی قومی سیاسی

اوراصلاحی نظموں سے شہرت حاصل کی۔ اقبال نے اپنے کلام اور فلسفہ کی وجہ سے عالم گیرشہرت حاصل کی ۔ حقیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کے علاوہ اپنی دیگرنظموں اور گیتوں کی وجہ سے اردو شاعری کو شعری صداقتوں سے مالا مال کیا۔

اردوشاعری میں حاتی سے حفیظ جالندھری تک زیادہ تر ندہبی اور اصلاحی رنگ غالب رہا۔ اس کے بعد اُردوشاعری میں کچھ عرصہ کے لئے رو مانی دور شروع ہوا جس میں جنسی تر غیبات خصوصاً نسوانی حسن سے زیادہ لگاؤر ہا۔اس زمرے میں فطرت واسطی مجاز اور اختر شیر انی کے نام قابل ذکر ہیں ۔اس دوران سائینس اور فلسفہ کے فروغ اور وسیع مطالعے کی وجہ سے اردو شاعری بھی اس سے متاثر رہی اوراسی سبب سے اصلیت اور واقعہ نگاری شعراء کلام میں جگہ یائی ۔غزل کے مقابلے میں نظموں کو لکھنے کا زیادہ رحجان اُردوشاعری کے لئے ایک خوش گوارا ضافہ ثابت ہوا نےزل کے اسالیب میں تبدیلی آئی۔علاوہ ازیں دوسری زبانوں خاص طور سے انگریزی ادبیات اور خیالات اردو ادب میں تراجم کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ۔غزل میں پرانی روش سے ہٹ کر کچھ نے انداز سے نغمہ سرائی کی جانے گی تاثر اور ترنم کیساتھ جذباتی اور ڈبنی کیفیات کے اظہار میں ایک ا چھوتے پن کی فضاء کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی جاتی رہیں ۔غزل میں عمو ما فلسفہ حیات،حقیقت ہستی اورساجی نظریات کو نے لفظیات اور رموز علائم کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش تمر آور ثابت ہوئی۔ جس سے شعر حسن میں گراں قدراضا فہ ہوا۔

اس دور کے تیسری دہائی میں ایک خصوصیت ریجی رہی ہے کہ ۱۹۳۵ء میں ترقی پسندتحریک کا آغاز ہوا ال تحريك كامقصد "ادب برائے ادب" كے بجائے "ادب برائے زندگی" تھا۔ال نظر نے پر كاربند ادیب وشاعر مارکسی اور اشتراکی انداز فکر کے حامل تھے ۔اس تحریک کے زیر اثر جن ادبیوں اور شاعروں نے اپنا قلم اٹھایا اس سے اردو ادب 'سر مایہ نظر کا حامل بن گیا۔ ترقی پیندتحریک کی ایک خصوصیت ہی بھی رہی ہے کہ آ زادظم کوفروغ حاصل ہوا جس میں ردیف قافیہ کی قید تنہیں رہی البتہ وزن کو برقر اررکھا گیا۔ آ ہنگ شعر کے لئے کسی ایک بحر کے نکڑے کر کے نظم میں چھوٹے اور لا نبے نقرے لکھے جانے گئے اور بحرکاوز ن شروع سے آخرتک ایک بی رہا۔اور معنی و مطلب کے لیاظ سے ارکان میں کی و بیشی کو طو ظرکھا گیا۔اس طرح تھوڑی ہی مدت میں اُردوشاعری میں آزاد نظموں کا ایک براذخیرہ اُردوشاعری کے لئے باعثِ اِفْخار ثابت ہوا۔ آزاد نظموں میں طبع آزمائی کرنے والوں میں براذخیرہ اُردوشاعری کے لئے باعثِ اِفْخار ثابت ہوا۔ آزاد نظموں میں طبع آزمائی کرنے والوں میں علی سردار جعفری عقیل 'ن مراشد وامن اور خدوم کی شخصیتوں نے اہم فریضہ ادا کیا۔ ترقی پہند تحریک کے ابتدائی دور میں ان نو جوان شعراء کا کلام سب سے پہلے حیات اللہ انصاری کے ہفتہ روزہ اخبار 'نہندوستان' کے ذریعہ منظر عام پر آیا۔ اس زمانے کے رجبان اور فکر و خیال کے بارے میں ایک مضمون سے انظم بی تاعری' کے عنوان سے لکھا تھا اور اسی میں مضمون سے انظا بی شعراء کی بھی نشان دبی کی گئی تھی جنھوں نے ترقی پہند تحریک کے زیرا تر' امتیازی خصوصیت جند انقلا بی شعراء کی بھی نشان دبی کی گئی تھی جنھوں نے ترقی پہند تحریک کے زیرا تر' امتیازی خصوصیت عاصل کی جن میں علی سردار جعفری' معین احس خذ تی خد وم اور فیض کے نام سرفہرست ہیں۔

ایک خاص بات می جھی دیکھنے میں آئی کہ اس دور کے شعراء محبوب کے قائل تو ضرور ہیں الیم محبوب سے تاکل تو ضرور ہیں الیمن محبوب سے میدرت بھی کی گئی ہے کہ جنگ آزادی کے اس دور میں اس کی محبت کاحق ادا

کرنے سے قاصر ہیں بردار جعفری کی نظم انتظار نہ کر اس کا اعتبار نہ کر میں تجھ کو بھول گیا اس کا اعتبار نہ کر مگر خدا کے لئے میرا انتظار نہ کر عجب گھڑی ہے میں اس وقت آنہیں سکتا مرور عشق کی دنیا بیا نہیں سکتا میں تیرے ساز محبت پہ گا نہیں سکتا میں تیرے ساز محبت پہ گا نہیں سکتا میں تیرے ساز محبت پہ گا نہیں سکتا میں تیرے بیاز کے قابل نہیں ہوں پیار نہ کر ا

اس سلسلہ کی ایک کڑی مجاز کی نظم'' نو جوان خاتون سے خطاب'' ہے جس کا بیشعر ضرب

المثل کی حیثیت رکھتا ہے

ترے ماتھے کا یہ آنجل بہت ہی خوب ہے لیکن

اس آ فیل سے اک پر چم بنالیتی تو اچھا تھا

اسی سلسلے میں فیق نے بھی کہاتھا ہے

اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوارع

تر قی پیند تحریک کی انقلا بی شاعری میں ایک رحجان ٔ بغاوت ٔ دہشت گردی بھی ہے۔ جوسر مایہ داری اور

زمین داری نظام سے بغاوت اور تنفر کی شکل مین نمودار ہوتا ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملیے آبادی نے سرمایی

داری نظام کےخلاف نوجوان شعراء کےفکروخیال کو بغاوت کی ہوادی۔اور فرسودہ نظام کوختم کر کے ایک نی

دنیا کی تمیر کا خاکہ پیش کیا بجاز کی ظم انقلاب اسی رجان کی پیداور ہے جس کا پہلاشعر ہے

ختم ہوجانے کو ہے سرمایہ داری کا نظام زندگی لانے کو ہے مزدور کا جوش انتقام

سر دارجعفری کی نظم''جوانی کے دوشعر اس قبیل کے ہیں مرے ہونٹوں یہ نغے کا نیتے ہیں دل کے تاروں کے

میں ہولی کھیاتا ہول خوں سے سرما یہ داروں کے

حقیقت سے مری کیوں بے خبر دنیائے فانی ہے

بغاوت میرا مسلک میرا مذہب نوجوانی ہے مخدوم کی نظم''موت کا گیت'' بھی اس کیفیت کی بھر پورتر جمانی کرتی ہے جس کا ایک بندیہ ہے \_

زلزلوآ ؤ' د مکتے ہوئے لاؤ آؤ بجليوآ وُ' گرجدارگھڻاوُ آوَ

ٱ ندهيوا وَ مجهِّم کي ہواو آو

آ وَبِهِ كَرهُ نايا كَبِصْمَ كَروْ اليس کاسند د ہرکومعمور کرم کر ڈالیس ہے اُردو شاعری میں ترقی پیند تحریک کے جواثرات مرتب ہوئے وہی اثرات ہم کو جہاں دارا فسر کے کلام میں بھی ملتے ہیں۔ جہاں دارافسر کی نظم نگاری میں جہاں اُن کے ذاتی جذبات واحساسات کی جلوہ گری ہے وہاں انھوں نے اپنے تحت الشعور میں ایک عام انسان کے جذبات کو بھی جگہدی ہے۔اس کی سب سے بوی وجہ یہی ہے کہوہ ایک ایسے پُر آشوب دور کی پیداور ہیں جہاں پُرانی تہذیب کے آٹار مٹتے جارہے تھے اورئ تہذیب اپنی خیر گی سے نو جواں نسل کومتا اڑ کررہی تھی۔ ایک طرف جہاں دارافشر کی شخصیت شاہی خاندان کی تہذیب کانمونہ تھی تو دوسری طرف وعصری تقاضوں کی ملی جلی تہذیب بھی اُن کی فکر سے دامن گیڑھی اور وہ تشکیک اور بے یقین کے دورا ہے ہیر کھڑے اینے لئے ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے۔وہ پُرانی تہذیب کے بھی دلدادہ تھے۔اورنی تہذیب کی روثن خیالی کے معترف بھی ۔اس نظریاتی تشکش میں انھوں نے آنے والے حالات و واقعات سے یا کیزہ رشتہ استوار کرنے کومناسب سمجھا۔اور ایک بیدار ذہن کے لئے ایساسو چنا ضروری بھی تھا۔ وہ احترام آ دمیت کومقدم جانتے ہیں۔ ترقی پیندتحریک نے ادب برائے زندگی کا جونعرہ دیا اسکی قدر کرتے ہیں۔زندگی سے مایوی اور زندگی سے فراریہ احساس ان کے لئے نا قابل قبول رہا ہے کیونکہ حالات کے تیتے ہوئے صحرامیں پیاسی زندگی کو جینے کا حوصلہ دینا اُن کے مطمح نظررہا ہے۔اوروہ بی نوع انسان کو یہی پیغام دینے کے لئے اپناقلم اٹھاتے ہیں۔ جہاں دار افتری نظموں کے مطالعہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ اُن کا دل ایک عام انسان کے دل کی دھر کن کے اثر ات کو قبول کرنے کا عادی ہے اُن کی نظموں میں احساس غم کی ایک سکتی ہوئی آ گ ہے اور درد وغم کی ایک الی فضایائی جاتی ہے۔ جسکے اثرات سے ماحول میں درد کے سائے لہراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لیکن بیدورد کے سائے ڈوبتی شام کے منظر نہیں بلکہ انجرتے ہوئے سورج کے نظارے ہیں جس میں وقت کے ساتھ حلتے چلتے اپنے آپ کواحساس شکست سے بچانے کا سلیقہ رکھتے ہیں ۔اس لئے اُن کے کلام پر جب بھی گفتگو ہوگی اس میں امیدافزاغم کی بات ہوگی متعقبل کے حسین تعبیر کی بات ہوگی۔

جہاں دارافسری زندگی میں عصر حاضر کی تحریکوں نے ایک انقلاب عظیم بریا کیا خصوصاً ترقی پیند تحریک کا اثر تھوڑ ازیادہ رہا کیونکہ پیتحریک جہاں ادب عالیہ سے متعلق تھی وہیں پروہ ہرانسان ہے اس کی سکتی تڑیتی زندگی ہے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتی تھی ۔سر ماییداری نظام کے تحت جومز دوروں کسا نوں اور بےسہاراانسانوں کا استحصال ہوتا رہا ہے اُس کے انسداد کے لئے اینے افکار کومنظرعام پرلانا اس کا عین مقصدر ہا ہے ۔اسی دور پر آ شوب میں مارکسی اوراشتر اکی مینوفسٹو نے بھی دنیا کے ایک عظیم خطے میں انقلاب کی لہر دوڑا دی ساتھ ساتھ اس کے حق مساوات کے سلسلے میں کمیونز م کویروان چڑھنے کا موقع ملا۔ سکیولرازم نے بھائی چارگی کو ہڑھا وا دیا۔ تعصب کے جذبات اور تنگ نظری کے احساسات کوختم کرنے کی کوشش میں مثبت قدم اٹھایا۔ جہاں دارا فسر کی زندگی میں بیصالات وا فعات بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے گئے ایک طرف ان کے بیدار ذہن نے عالمی واقعات کے اثر ات کوقبول کیا تو دوسری جانب انھوں نے مقامی روح فرسا حالات سے نبرد آ زما ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھا۔ کا مریڈ اسوی ایشن کی جب حیدرآباد میں چند جیا لے نوجوانوں کے توسط سے داغ بیل بڑی تو جہاں دارانسے بھی استحریک میں حصہ لیتے ہوئے اپنے جذبہ صادق کی تسکین کا سامان پیدا کیا۔اور اسکے ساتھ زندگی میں رونما ہونے والے واقعات و سانحات کا بڑی جوانمردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ مسلسل حادثات سے گزرنے کا نام ہی زندگی ہے اورالیی ہی زندگی جہاں دارا فسرنے پند کیا.اور حقیقت ہے کہ انھوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی میں اور جگ بیتی کوآب بیتی میں محسوں کیا گویازندگ کے بہار دخزاں اُن کے لئے کھی آئھوں کےخواب تھے۔اوروہ جانتے تھے کہاس کی تعبیر کیا ہوگی ہے

دریں چمن کہ بہار وخزاں ہم آغوش است

زمانه جام بدست و جنازه بردوش است

بہار وخزاں کے اس موسم میں انھوں نے جوتجزیہ حاصل کیا۔اوراس کا حاصل یہی ہے کہ زندگی سفر کرتے کرتے پیراندسالی کی منزل میں قدم رکھ چکی ہے۔ مگر ابھی حوصلہ جواں ہے۔ زندگی

تلازمات کے الفاظ میں یادکرتاہے لے

کے تجربات ٔ احساسات ٔ جذبات اور مشاہدات کی روشی نے ان کے فکروفن کوجوانی بخش ہے۔اُن کے جوافکار کھلی آئکھوں کےخوابوں کی تعبیریں لے کرنگاہوں کے سامنے رقصاں ہیں۔ ٹی ایس ایبلٹ کہتا ہے کہ شاعر کا کام یہ ہے کہ جذبات کوشاعری میں تبدیل کردے یہاں اُسے ان جذبات سے بھی مدد ملے گی جس کا اُس نے تجر بنہیں کیا تھا۔شاعر کا ذہن متعدداورمتنوع تاثرات کاخزانہ ہےاور وہ ان تاثر ات کوملا کرا یک نئی وحدت کوجنم دیتا ہے۔شاعری جذبات سے فرار کا نام ہے شاعری اپنی شخصیت مٹا کر ہی اینے تجربے کامعروض تلازمہ (objective correlative) تلاش کرتا ہے۔ اس طرح اس کا جذبہ غیر فانی ہوجا تا ہے۔ جذبات کونن کی صورت ہئیت (Form) میں ادا کرنے کا یم طریقہ ہے کہا س کا معروضی تلا زمہ تلاش کرلیا جائے معروضی تلا زمے کے معنی یہ ہیں کہ فن یارہ بھی ایک شنگ کی طرح جے سوچ سمجھ کرنا پے تول کرمخت اور سلیقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اور جس کامقصدا کیمخصوص اثر بیدا کرنا ہوتا ہے . یہ اثر فنکار کے سامنے پہلے سے موجودر ہتا ہے فن کی شکل میں جذبات کے اظہار کا واحد طریقہ ہے ہے کہ اشیاء کواس طرح ترتیب دیا جائے موقع محل اور واقعات کےسلسلوں کواس طوریر جمایا جائے کہ جب خارجی واقعات حتی تجربوں کے ذریعیہ ظاہر ہوں تو وہ مخصوص جذبات أبھرآ ئىيں جونظم كھنے ہے يہلے شاعر كے پیش نظر تھےاس تخلیقیعمل کوایلیٹ معروضی

ئی ایس ایلیٹ کےان خیالات کی روشنی میں جہاں دارافسر کی نظم''اپنا گھ'' کا مطالعہ کرتے ہیں تو اُن کے ذہن کے گوشے ہے ابھرنے والا احساس ایک کر بناک اذیت سے دوجا رنظر آتا ہے۔ مرے گھر آج تجھے چھوڑ کر جاتا ہوں کہیں

کس جگہ جا ناہے معلوم نہیں ہے مجھ کو

اور درمیان میں ماضی کی خوش گواریا دوں کی حسین پر چھا ئیوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔اور ساتھ عہدرفتہ سے وابستہ تلخ حقیقتوں کے لرزتے سائے بھی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اور پھرشاعر کے ڈو بے دل سے ایک آ واز اُ بھر کر فضاء میں حسرت ویاس کے نغمے جھیر دیتی ہے۔

مرے گھر تجھ کوسلام

ایک میرے آنگن درود بوار چوکھٹ کوسلام

ایک بے کس کا سلام

ایک حالات کے مارے کا سلام

جہاں دارافتر کی پیظم' اپنا گھر' تا ٹیر میں ڈو بی ہوئی ہے۔ اس میں جذبات غم کی عکائی اس طرح کی گئی ہے کہ ایک بے جان چیز (گھر) کے درود یوار ہجرت شاعر پراپی کامل افسر دگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں دار افتر کی نظم'' اپنا گھر'' جذبات غم میں ڈوبا ہوا ایک ایسافن پارہ ہے پڑھنے والے کو بھی حقیقی معنوں میں متاثر کرتا ہے۔ اور بہی ایسافن پارہ ہے پڑھنے والے کو بھی حقیقی معنوں میں متاثر کرتا ہے۔ اور بہی ''نجواں سال جئے احتشام اکبر کی اچا تک موت پر'' ''درمیانی کڑی'' ''شہید حسن ناصر کی یاد میں'' میں انہر کے تا جا دور بے مکانی وغیرہ میں (objective feelings) کے زخموں پر نمک پائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہے ایسی غم افرایا دیں ہیں جن کے قش وقفے وقفے سے ذہن میں انجر سے رہیں گئے ''نئے بست' ہیں جہاں دارافتر نے یہالفاظ کہہ کہ

اے مرے حال پوچھنے والو میں وہی بدنصیب ہوں جو کبھی اک مسلسل حیات وحرکت تھا

اس میں ایک بے بس انسان کے زندگی کی داستان سنادی ہے نظم'' درمیانی کڑی' میں بھی احساس غم کی چھاپ بہت گہری ہے ۔اس میں لفظ''سامی'' '' زور بازو'' اور شع objective ) (feelings کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ۔سامیہ کا اٹھ جانا' شفقت پدری سے محرومی زور بازو کا نہ رہنا' جواں بیٹے کی موت'' اور شمع سے زندگی کا سوز وگداز تبجیر کر کے'' درمیانی کڑی'' کے تاثر کو مستقل غم کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔

جہاں دارافسرا بی نظم''جوال بیٹے کی موت'' پر کہتے ہیں ہے

حبات اورخد مات

یہ کونساغم مل گیا ہے ہرغم سے میں

اب آئھیں چرا ناچاہتاہوں

کوئی کرتاہے جب

صبروتسلى كانضيحت

تو بیر لقین بھی .

اک حادثهٔ معلوم ہوتی ہے۔

جہاں دارافسری اس نظم میں ٹر بجیڈی اپنی انتہا پر دکھائی دیتی ہے۔شاعر زندگی کے ہرغم سے

آ شناہے لیکن اس کو جوغم عطا ہوا ہے۔ وہ المیہ کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ غالب نے بھی جواں مرگ عارف کی موت برکہا تھا ۔ ہ

جاتے ہوئے کہتے ہو تیا مت کوملیں گے ا

۔ کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور جہاں دارافسر کے سالفاظ

یلقین بھی اک حادثہ معلوم ہوتی ہے سریسی ہیں۔

کیا کسی قیا مت ہے کم ہے جہاں دارافسر نے اپنا مقصد حیات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ

استقبال کنندہ ہوں خاندان کی حد بندیوں کا اسیر رہنے کے بجائے میں نے خود کواس عالمی برادری کا ذبخی رشتہ دار بنالیا ہے۔جواعلی انسانی اقدار کی پاسداری مریت پیندی جمہوری پیش رفت کے لئے اپنے حالت کے مطابق مصروف جہاد ہے تاکہ دنیا ہے رنگ ونسل فرقہ کی تنگ نظری کے اندھیرے مٹ جا کیں 'سامراجی ریشہ

دوانیان نیست و نابود ہوں اور ساجی انصاف سب کا مقدر بن جائے''

جہاں دارافسر کا بیمطمح نظرا حساس کی انفرادیت کا ظہار کرتے ہیں شخصیت کا کر دار ہرشخص میں اُسکے اپنے تفکر اور دائر وعمل کے لحاظ سے جدا گانہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک در دمند دل میں احساس کی انفرادیت روح کی گہرائی ہے ابھرتی ہے .اورجش مخص میں احساس کی انفرادیت جتنی قوی ہوگی' اُسی قدراُس کے دل میں اخلاص موجود ہوگا۔اوروہ اخلاص کی ہی روشنی میں نہصرف وہ اپنی حیات کے ساتھ انصاف کرتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کا مطالعہ بھی اسی خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔اگر شاعر مخلص ہوتو اُس کا خلوص بے پایاں احساس کی انفرادیت کے تحت عصری تقاضوں ہے · بھی اپنارشتہ استوار رکھتا ہے۔جس طرح کے اُس نے اپنی زندگی کے داخلی احساسات کا تجزید کیا ہے۔ جہاں دارافترنے اپنی زندگی کا ای احساس کی انفرادیت کے تحت مطالعہ کیا ہے۔ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ انسان کی فلاح آپس کے مل جھل کر رہنے میں ہے۔اس نظریح کی رؤسے جہاں دار افسرنے اینے فن شاعری کونن برائے زندگی کے اصولوں پر قائم رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے انسانی مسائل پرسیر حاصل گفتگو ہوسکتی ہے۔ چنانچیوہ آواب زندگی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

> دوستو ... سوچو تو زخموں کی نمائش کب تک اپنے ماحول کے نم دیدہ شب وروز کاماتم کب تک زندگی جینے کے آداب نظر میں رکھو اور جینے کا سلیقس کھو..

جہاں دارافسرکا یہ پیغام زندگی کوایک حوصلہ عطا کرتا ہے۔اور بیحوصلہ عم زندگی اورغم کیتی

جهال دارافسر عليت اورخد مات دونوں سے نبرد آزما موکرموت پر فتح پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس لئے "بر ھاپے کی جوانی" میں

وہ کہتے ہیں ۔

میں ابستر برس کا ہو گیا ہوں۔۔۔ مگر میں موت سے خا نف نہیں ہوں ابھی تک زندگی کا ولولہ اور حوصلہ بھی

مجھ میں زندہ ہے۔

احساس کی انفرادیت جب ما ڈی اشیاء سے اپنارشتہ جوڑتی ہے تو شاعر کا خلوص ان کی مادی اشیاء میں بھی اخلاقی صفات کی تابندگی کومحسوس کرتا ہے ۔ جہاں دار افسرنے کچھالیے رموز وعلائم ہے حقائق زندگی کے تابندہ صفات کوزندگی ہے بہت قریب ترکر کے دیکھایا ہے۔اُن کواینے وطن عزيز سے بے بناہ محبت تو ہے كيكن ابل وطن علاقا كى عصبيت كاشكار ہيں

جہاں دارا فسراینے احساس کی انفرادیت کی وسعت کواحتر ام کی نگاہ ہے دیکھتے ہوے کہتے ہیں ۔گنگا کی روانی میرے ایک جذبے کا نام ہے۔ ہمالیہ کی بلندی میری عظمت کا نشان ہے. تاج محل میری نفاست کی جاندنی میں نہایا ہوا ہے۔ لال قلعہ میں میرے عزم مشحکم کی جھلک نظر آتی ہے۔ جار مینار میری محبت کی علامت بن کراین با ہیں کشادہ کئے ہوئے ہے۔اورایلورہ اجتنا کی جالیوں سے میرا حن نظر جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سچ پوچھوتو بیسب میری صفات عالیہ کے مظاہر ہیں کیکن افسوس

اں بات کا ہے کہ کوئی بھی اس دائرے کی وسعت میں آنے کو تیار نہیں۔ ہر چھوٹا دائر ہ اپنے وجود کو حقیقی جانتا ہے اور اسی دائر ہے میں محصور ومقید ہوکراپنی دنیا تلاش کرتا ہے۔جس کومُلک بن کرر ہنا

عاہے تھا وہ صرف علاقہ بن کر ہی خوش ہے۔ شاعر کواس سے وسعت سے فرار پر تعجب ہوتا ہے. جہاں دارا فسر کی پیظم برگانہ خلوص کے لئے ایک طنز ہے اور وہ بھی چبھتا ہوا۔

جہاں دارافسر کی انفرادیت کا احساس اور بھی اس وفت گہرانظر آتا ہے جب ہم اُن کی نظم''

گونگی شرافت' رپڑھتے ہیں۔اس نظم میں انھوں نے ظلم وزیادتی کو خاموشی سے سہنے پر ملامت کی ہے۔

کتے ہیں ۔

ىيسب كچھ ہور ماہے

اورمين غاموش ببيطاهون

مری گونگی شرافت پرِ

مرا احباس لعنت بھیجتاہے

کہاں گونگی شرافت کے بطن ہے

ظالم اور قاتل

حوصلہ یا کر مکاں کوآ گ دیتا ہے

مکیں کو قتل کرتاہے

اور جہاں دارافسرایک نظم' ورثہ' بھی اس انداز کی دوسری نظم ہے جسکا آخری فقرہ ہے۔

شرافت ہم د کن والوں کا ور ثہ ہے۔

جہاں دارافسر کی ایک اورنظم''جام آ گھی'' بھی اس تا ٹیرکو پیش کرتی ہے جسمیں ندہبی تعصب کسانی زہر اور کالے دھن کی ڈھن ہوں کی شکل اختیا ر کر چکی ہے۔ بھلا بتائے جب ضمیر مردہ 'کردار فنا

ہوجائے اورمعاشرے میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو وہ وطن جس پر ہم کو نازتھا' جس کی مٹھی میں اخلاص و

محبت کی خوشبوبسی ہوئی تھی ۔ بیرغاز ہُ صفات آراکش اخلاق کے لئے میسر ہی نہ ہوتو پھروہاں حسن کی دنیا ' رنگ ونور کی بستیوں کو تلاش کرنا بے مقصد اور لا حاصل ہی ہوگا اس نظم میں بیسوال ہی

جہال دارافسر کے احساس کی انفرادیت کامظہرہے۔

جہاں دیر افسرنے اپن نظم'' عصری ضرورتیں'' میں ماضی اور حال کا تقابل بڑی خوبصورتی

كساته كياب ديك كل كى بات كوس خوبى سادا كياب

میری محبوب مری جان بخن عجب انداز سے یہ کہتی تھی

واليسي جلدا كرهو

ساتچەستگھاركاسامان لانا.

اورآج کی بات بھی کس قدر جاں سک ہے

-----

کیکن اب گھرسے نکلنے کے سبب مجھ سے وہ کہنے گلی

سب سے پہلے میرے بچوں کو کتا ہیں لا وُ

اور چو کھے کے لئے

گیاس کے تیل کا ڈبھی ضروری ہے

رےاس کاخیال.

آئی میں بولتی ہیں۔ جہاں دارافتر کی ایک شاہ کارنظم ہے جس میں احساس غم کی انفرادیت پوری طرح سے موجود ہے۔ جب احساس لفظوں میں ڈھل جائے تو ہر لفظ میں داستان کئی ہوئی نظر آتی ہے بعنی شاعر نے جن تاثر الی غم کونظم کی شکل دی ہے۔ وہ نظم ایک تصویر کے مانند ہو جاتی ہے۔ ایسی تصویر کو جتنا قریب سے دیکھا جائے اس کے نقوش آئھوں میں ساجاتے ہیں۔'' آئکھیں بولتی ہیں'' میں کالا بُرقعہ ایک ایک ایسی علامت ہے جو ماحول کے افسر دہ منظر کا ترجمان ہے۔ اور آئکھیں ساج کے یہ منظر کا پوری طرح سے جائز ہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں جس میں ساج کے رہتے ہوئے نا سوراور زندگی کے ہلاکت خیز یوں کے منظر دکھائی دیتے ہیں۔'' افلاس و عکبت' ظلم و استبداد'' تعصب و نفرت'' بوالہوی و ہوں نا کی اور عصبیت و دہشت سب بچھشامل ہے۔ اور اس پس منظر میں بے کی و بے بنی کی در دناک آواز فضاء میں گوئتی ہوئی سائی دیتے ہے۔ مگر دلیش کے وشمن دلیش دروہی' بے رخی و بے اعتنائی کی اس منزل میں شاداں و

جهان دارانتر جهان دارانتر جهان دارانتر بهان دارانتر داران فرحال نظراً تے ہیں۔ جہال اُن کے کان ساعت سے مجبور اور آئکھیں بصارت سے محروم ہیں۔ جن کے سینے در دمندی سے نا آشنا ہیں وہ مروت 'محبت'ا خلاص اور پیار کامفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں لیکن احماس کی انفرادیت رکھنے والے شاعر کو وقت سے امید وابستہ ہے کہ ایک روز انقلاب آئے گا۔ د نیا کی کایا پلٹے ہوگی۔ماحول کی اضردگی دم تو ڑے گی'ظلم واستبداد کےسائے حصیت جا کیں گے ۔نور سحر کی نئی روشنی با م رفعت سے تھیلے گی بھرا یک باز ماں کی شفقت' بہن کی محبت' بیٹی کی عصمت کا اجالا ال سرز مين كوتقترس كا نور بخشے گا.

غرض ہیر کہ جہاں دارا نسرنے اپنی معرانظموں میں احساس کی انفرادیت کی جوت جگانے کی کامیاب سعی کی ہے.اُن کی دیگرنظموں میں بھی عصری حسیّت کار فرماہے۔ انھوں نے زخم خور دہ ساج کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اُن کی شاعری میں نو جواں نسل کے لئے ایک ایسا پیغام جانفرا ہے جس میں عمل وحرکت کی تلقین کی گئی ہے .اُن کے شعری تاثر ات میں سر مابیددارانہ نظام کےخلاف آ واز بھی ہے اور مزدوروں اور محنت کش طبقات کے لئے بھر پورنمائندگی بھی جہاں دارا نسر کی دیگرنظمیں آفتاب تازہ ٧/ ڈسمبر ۹۲ ء 'سائے چھینوحیات مساوات کے جراغ 'اے مرے شہر کے لوگو' بیں سال بعد بے وطنی کا مرثیہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔خصوصاً اے مرے شہر کے لوگومیں جہاں دار افسرنے' اخلاص' اخلاق ومروت 'رواداری' وضع داری بسر فرازی' بصیرت وعظمت کی تا بندگی کے لئے یا دعہد رفتہ کے چراغ جلا کرنٹی نسل کے لئے جوروشنی دی ہے وہ ہماری تہذیب وشائنگگی اتحاد وا تفاق أخؤت اور قو می یجبی کے لئے حسیس اجالوں کا پیغام ہے۔

له خلیل الرحمٰن اعظمی اُردومیں ترقی پیند تحریک .....صفحه (۱۱۳)۔ ی خلیل الرحمٰن آعظمی اردومیں ترقی پیند تحریک صفحہ (۱۱۸)

#### جهال دارا فسركي قطعات نگاري

اُردوشاعری میں رباعی اور قطعات نگاری بھی ایک فن کی حیثیت سے متعارف ہوئی ہے۔ جہاں دار افتر نے شاید رباعیاں کی ہوں مگراس مجموعہ کلام میں صرف چند قطعات ملتے ہیں۔ رباعی تو محض چار معرعوں میں اپنے مطلب کوادا کرتی ہے۔ قطعہ میں چار سے زیادہ مصرعے بھی لکھے جاتے ہیں رباعی کا چوتھا مصرع پہلے تین مصرعوں کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے رباعی کے چوتھے مصرعے کی اہمیت ہوتی ہوادر اسکوا چھے ہیرائے میں مزین کیا جاتا ہے۔ جہاں دارافتر نے اپنے قطعات میں رباعی جیسی . شان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن کے قطعات سے یہ چہ چاتا ہے کدوہ رباعی کی طرح قطعہ کے شان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن کے قطعات سے یہ چہ چاتا ہے کدوہ رباعی کی طرح قطعہ کے آخری مصرعے میں اپنے خیال کی محمل ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے قطعات میں کہیں واردات عشق کی کیفیات میں کہیں حن کے تصورات ہیں۔ کہیں عزم صحم کی بات ہے اور کہیں اخلا قیات کا درس بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان قطعات میں سلاست اور روانی کی وجہ سے برجستگی پائی جاتی ہے۔ چند قطعات میش ہیں ہیں۔

محبت کا مری دم بھرنے والو مری توہین بے جا کرنے والو ہے اس توہین سے تنقید بہتر حقیقت سے ہمیشہ ڈرنے والو

جہد کے فکر کے عنواں کا خداحافظ ہے ظرف و کردار کے اٹساں کا خداحافظ ہے ہائے احباب بھی ناقدر سنے جاتے ہیں 'اب جہاں دارعلی خاں کا خدا حافظ ہے مجھے کو انداز تکلم تیرا یاد آتاہے لیعنی کے مجھ کو وہ ترنم ترا یاد آتاہے دیکھاہوں جو چھٹنے کلی کو میں کہیں مجھ کو ائے دوست ترنم ترا یاد آتاہے

حبات اورخد مات

اس قطعہ میں مصرع ٹانی اور چو تھے مصرعے میں قافیہ ترنم کل نظر ہے۔ چو تھے میر کلی کے چھنے کی کا سبت سے تنم مناسب ہے۔اور دوسرے میں تکلم کے ساتھ تبسم اجھامعلوم ہوتا ہے۔

ہمارے لب پہنٹی ہی کو دیکھنے والے ہماری وجہ تسلی کو دیکھنے والے ہمارے عزم و ارادول کی بھی امیری دیکھ ہمارے حال غریبی کو دیکھنے والے

نصہ جذبات کو بے باک سمجھ لیتے ہیں عزم ناپاک کو پاک سمجھ لیتے ہیں ایسے ماحول میں ناقدری کا شکوہ کیا ہو لوگ سونے کو بھی خاک سمجھ لیتے ہیں لوگ سونے کو بھی خاک سمجھ لیتے ہیں

# جَہاں دَارافسر کے کلام میں عُر وضی وصوتی آ ہنگ

جہاں دارافسر نے اپنے مضمون میں کہیں لکھاہے کہ'' مجھے شاعری میں استادی یا ماہر عروض ہونے کا دعویٰ نہیں کیونکہ میں بیسا کھیوں کا قائل نہیں ہوں''۔اِس میں شک نہیں شاعرے لئے موزوں طبع ہونا کافی ہے اور عروض سے واقف ہونا ضروری نہیں لیکن جدیدا دبی تقید میں بیر ججان بھی یا یا جا تا ہے کہ شاعر کے کلام کوعروضی اور صوتیاتی نقطہ نظر سے بھی جانچا جائے ۔مقصد صرف میہ ہوتا ہے کہ شاعرنے کس بحراور کس صوتی آ ہنگ کواپنے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔اور عروضی نقطہ نگاہ سے کس بحر میں زیادہ سے زیادہ اشعار کہے ہیں ۔اورشاعر نے کس انداز سے اپنے داخلی اورخار جی احساسات کو إس كسوفي پر استعال كياہے۔اسى خيال كے تحت ہم جہاں دارافسر كے كلام ميں عروضى اور صوتى آ ہنگ کا تجزییر میں گے ۔اور دیکھیں گے کہ انھوں نے اپنے لئے کس بحرکوزیادہ پیند کیا ہے اور اپنے اشعار میں مصمتے (حروف)اورمصوتے (حروف علت)اور ردیف وافیوں میں لفظیات کے استعال سے غنائی صورت بیدا کی ہے۔

عُر وضي آ بنك علم عَر وض ميں فن شعر كا مطالعه جس مخصوص انداز سے ہوتا ہے اس ميں اصوات كى سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ملفوظی چھوٹی ہڑی آ وازوں کی تر تبیب شعری آ ہنگ کو ظاہر کرتی ہے۔ان آ وازوں کوئر وض کی روٴ ہے ارکان یا افاعیل کہا جاتا ہے۔جوتعداد میں دس ہیں .....فعولن ۔ فاعلن ۔ فاعلات \_ فاع لاتن \_ مفاعلين \_ مفاعلين \_ مفاعلتن مستفعلين مستفعلن \_ مفعولات \_ اوران بي ارکان کی جوڑ توڑ ہے مختلف دائروں میں مفرد اور مرکب بحریں بنتی ہیں۔جن میں خماسی اور سباعی ارکان کا استعال ہوتا ہے۔ عام طور پرعروض میں (۱۹) بحریں۔اور زحافات سے بننے والی بحریں عربی' فارسی اور اُردو میں مستقل رہی ہیں لیکن اردو میں صرف (۱۲) بحریں مروج ومقبول ہیں ۔ جہاں دارا فسرنے اپنے کلام میں جن بحور کواستعال کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

ا \_ دائره مجتلبه \_ بحر بنرج اور بحرال.

۲ \_ دائر ه متفقه \_ بحر متقارب \_ بحر متدارك.

س \_ دائره مشتبه \_ بحمضارع \_ بحر مجتث \_ بحمفتضب.

۳ - دائره طوسیه - بخمیل.

تفصیل آ گے دی جاتی ہے۔

#### غزلیات۔ بحور و اوزان

| كيفيت | تعداد | غزل     | نثان دائرے۔ بحریں۔ اوزان             |
|-------|-------|---------|--------------------------------------|
|       | اشعار | صفحةبمر | سلسله                                |
|       |       |         | ا دائره مجتلبه:-                     |
| نعت   | 7     | 20      | ا بحر ہزج مثمن سالم مفاعیلن (جاربار) |
| نعت   | 6     | 21      | ٢. اليضاً اليضاً                     |
| غزل   | 8     | 83      | ٣. ايضًا ايضًا ايضًا                 |
| غزل   | 7     | 112     | ٣. الينا الينا الينا                 |
| -     | 2     | 126     | ٥. ايضًا ايضًا ايضًا                 |
| غزل   | 7     | 88      | ۲ بحر ہزج مسدس عروض وضرب محذوف       |
| شعر   | 1     | 90      | ۷. (مفاعیلن مفاعیلن فعولن. )         |
| شعر   | 7     | 106     | ٨. ايضًا ايضًا اليضًا                |
| غزل   | 7     | 114     | ٩. ايضًا اليضًا اليضًا               |
| غزل   | 8     | 115     | ١٠. اييناً اييناً اييناً             |
| شعر   | 2     | 128     | اا. ايضًا ايضًا ايضًا                |

| ي | حيات اورخد مات | atiatat et er er er |     | انتر ۱۰۴۰                                   | بال دارا |
|---|----------------|---------------------|-----|---------------------------------------------|----------|
|   | غزل            | 7                   | 110 | ۱۲. بحر ہزج مثمن اخرب مکفوف محذوف           |          |
|   |                |                     |     | (مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن. )             |          |
|   | غزل            | 5                   | 117 | ١٣ الينأ                                    |          |
|   | شعر            | 3                   | 126 | ۱۹۲ بحر ہزج مثمن اشتر ( فاعلن مفاعیلن فاعلن |          |
|   |                |                     |     | مفاعیلن)                                    |          |
|   |                |                     |     | بحررل                                       |          |
|   | غزل            | 4                   | 45  | ١٥. بحرول مثمن عروض وضرب مقصور باقی سالم    |          |
|   |                |                     |     | ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلن رفاعلات )    |          |
|   | شعر            | 2                   | 45  | ١٢ الضأ                                     |          |
|   | غزل            | 7                   | 86  | ١٤ ايفناً                                   |          |
|   | شعر            | 2                   | 92  | ۱۸. ایضاً                                   |          |
|   | غزل            | 7                   | 113 | ١٩ ايضاً                                    |          |
|   | غزل            | 7                   | 119 | ۲۰ ایضاً                                    |          |
|   |                | تعداد               | غزل | دائرے بحور اوزان                            |          |
|   |                |                     |     | ۲۱ بحرر الصدروابتداء سالم عروض دضرب مخبول   |          |
|   | شعر            | 5                   | 92  | محذوف باقى مخبول (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن     |          |
|   |                |                     |     | فعِلن/فعُلن)                                |          |
|   | غزل ا          | 6                   | 100 | ۲۲ اليناً                                   |          |
|   | غزل            | 5                   | 111 | ٢٣ ايضاً                                    |          |
|   | l              |                     |     | دائر ہمجتلبہ                                | I        |

| حيات اور خديات | aparanana. | -   | 1+0                                              | _<br>جہاں دارافسر |
|----------------|------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|
| غزل            | 6          | 116 | ۲۲ بحرومل مثمن صدر و ابتداء سالم عروض و          |                   |
|                |            |     | ئىربىخبون مجذوف باقى مخبون-                      |                   |
|                |            |     | ( فاعلاتن فعلاتن فعلات <i>ن ا</i> فعبلن / فعلن ) | )                 |
| غزل            | 8          | 121 | ٢٥ ايضاً                                         | ,                 |
| غزل            | 5          | 124 | ٢٠ ايناً                                         |                   |
| شعر            | 2          | 129 | .rz اليناً                                       |                   |
| 11             | 3          | 130 | ۲۸ اليناً                                        |                   |
| 11             | 3          | 131 | ٢٩ اليضاً                                        |                   |
| نظم (آج کاشهر) | 14         | 81  | ٣٠ ايضاً                                         |                   |
| غزل            | 7          | 80  | ا۱۱ بحرول مسدس عروض وضرب مقصور -                 |                   |
|                |            |     | ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )                        |                   |
|                |            |     | دائرة متفقه                                      | II                |
| اشعار          | 4          | 91  | ۳۲ بحرمتقارب مثمن سالم فعولن (حیار بار)          |                   |
| غزل            | 7          | 130 | ٣٣اليناً                                         |                   |
| غزل            | 5          | 84  | ۳۲. بحرمتدارک سوله رکنی مخبول مسکن.              |                   |
|                |            |     | (فعل نعِل نعل نعِل نعل نعِل فعل نعِل )           |                   |

| حیات اور خد مات |   |     | 1+2                                             | ۔<br>جہاں داراف |
|-----------------|---|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 11              | 7 | 107 | ٢٣الفِناً                                       |                 |
| "               | 5 | 108 | ٣٣ ايضاً                                        |                 |
| "               | 7 | 122 | ٣٣ ايضاً                                        |                 |
| شعر             | 3 | 129 | ٣٥ ايضاً                                        |                 |
| غزل             | 9 | 85  | ۴۲ بر محسبت مثمن عروض وضرب مخبول محذوف ر        |                 |
| 11              | 8 | 90  | 24 مقصور مسكن                                   |                 |
| شعر             | 3 | 91  | ۴۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن <sup>فعل</sup> ن افعِلن |                 |
|                 |   |     | فعلات/فعِلات                                    |                 |
| 11              | 3 | 92  | ٣٩ الضأ                                         |                 |
| 11              | 5 | 93  | ۵۰الينا                                         |                 |
| غزل             | 5 | 94  | اليناً اليناً                                   |                 |
| 11              | 5 | 96  | ۵۲اليناً                                        |                 |
| 11              | 6 | 97  | ۵۳ايضاً                                         |                 |
| غزل             | 5 | 98  | ۵۳                                              |                 |
| 11              | 7 | 109 | .۵۵                                             |                 |
| 11              | 9 | 120 | .67                                             |                 |
| 11              | 6 | 125 | .02                                             |                 |
|                 |   |     | دائرة طوسيه                                     | IV              |
| غزل             | 5 | 95  | ۵۸ برجمیل مثمن سالم (مفاعلاتن مفاعلاتن          |                 |
|                 |   |     | مفاعلاتن مفاعلاتن)                              |                 |

### غزلوں اورا شعار کی تعداد

| · . •   |      |   |            |                   | < -10          |                | (1 -10         |
|---------|------|---|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| بهاشعار | جملا | ت | تعدادعزليا |                   | نام بح         |                | نام دائره      |
| 64      |      |   | 10         | ئ                 | بزر ج.         | دائرٌ ه مجتلبه |                |
| 97      |      |   | 10         | (                 | <i>بحر</i> رار |                | ايضاً          |
| 13      |      |   | 2          | ب                 | بحرمتقار       |                | دائرٌهُ متفقه  |
| 11      |      |   | <b>-</b> ₁ | رك.               | بحرمتدار       |                | ايضأ           |
| 29      |      |   | 4          | J                 | بحرخفيف        |                | دائرُ ہ مشتبہ  |
| 52      |      |   | 7          | ع.                | بحرمضار        | ايضاً          |                |
| 71      |      |   | 9          | بخسبتث            |                | ايضاً          |                |
| 5       |      |   | 1          | برمقتضب<br>برجمیل |                | ايضاً          |                |
| 5       |      |   | 1          | بحجيل             |                |                | دائرُ ہُ طوسیہ |
| 34      | 7    |   | 45         |                   |                |                |                |
|         |      |   | زق اشعار   | متنة              |                |                |                |
|         | Z:   |   | بحررمل     |                   | ·              | (1)            |                |
|         | 13   |   | . بح بزج   |                   | (r)            |                |                |
|         | 11   |   |            |                   | (٣)            |                |                |
|         | 4    |   | بحر متقارب |                   | (r)            |                | ,              |
|         | 2    |   | ر خفیف     | <i>5</i> .        |                | (a)            |                |
|         | 58   | 3 |            |                   |                |                |                |

حيات اورخد مات

جهال وارافسر جهاب وارافسر جہاں دارافتر کے مجموعہ کلام کاعروضی نقطہ نظرے مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا

ہے کہ انھوں نے مذاق شعری کے تحت کن بحور کو پسند کیا ہے۔ ہر شاعر کا ایک مخصوص لب ولہجہ اور انداز فکر ہوتا ہے اور وہ اپنے خیالات کی ترسیل کے لئے خاص بحروں کا بھی انتخاب کرتا ہے . تا کہ مافی

الضمیر کوآسانی کےساتھ پیش کیا جاسکے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شعراء کی کامیاب غزلیں اُن

مخصوص بحروں میں زیادہ ہیں جواُن کے جذبات اور طبعی میلان سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہیں ۔اس سلسله میں اکثر شعراء کے کلام کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ اُن کا کلام زیادہ تربحررمل 'بحر ہزج'بحر

محسبتث اور بحرمضارع میں ملتا ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ ان بحروں میں جذبات وخیالات کوآسانی کے ساتھ لفظوں کے پیکر میں ڈھالا جا سکتا ہے۔علاوہ ازیں سیمترنم ہونے کی وجہ سے اچھے انداز میں موسقیت کے معیار پر بوری اترتی ہیں اور ان میں چھوٹے اور لا بےمصوتوں کو بھی بڑی خوبی کے

ساتھ سمویا جاسکتا ہے۔غزل کاحسن اور بانگین اور نغیدریز ی محض مناسب لفظوں اور مصوتوں کی کثرت سے ظاہر ہوتی ہے اور ہراچھا شاعرا بنی قادرالکلامی کے سبب اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ جذبات کوکس ڈھنک سے شعر میں سمودیا جائے اور اسکے لئے کوئی بحر مناسب رہے گی ۔سادگی ملاست اورروانی کا انحصار بہت کچھ بحرول کے انتخاب پر منحصر ہوتا ہے۔ جہال دار افسر کے میلان

طبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بحرول ہزج ومحسبت کی زمین میں طبع آ زمائی کی ہے۔ کیونکہ الفاظ کواپی

مرضی سے برتنے کا سلقدان بحرول میں بڑی عمر گی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔سوز وگداز کی کیفیت کو ابھار نے اور نغمدریزی کے لئے ان بحروں سے کافی مدد لی جاعتی ہے۔

جہاں دارافسرنے اپنی معر کی نظموں میں بھی عروض آ ہنگ کو برقر اررکھا ہے۔ یعنی ایک بح کے مکڑے کر کے اپنی نظموں میں سادگی سلاست اور سوز وگداز کے مجموعی تاثر کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔عروضی نقطہ نظر سے نظموں کا تجزید کرنے سے مید حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہوہ بحر ہزج اور بحرال کو اظہار بیان کے لئے زیادہ پیند کیا ہے۔ یہاں ان کے نظموں کی فہرست بحروں کے اوز ان کے ساتھ بیش کی جاتی ہے۔

|             | ن جائے واق کی سب دیں ہیں        | 0.00) 3 333) 0.              |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| صفح نمبر 22 |                                 | (۱) دعائے نیم شی             |
| صفح نبر 27  |                                 | (۲) ذرہے میں سورج            |
| صفح نبر 43  |                                 | (۳) شب و روز                 |
| صفحه نبر 53 |                                 | (۴) بےنام زندگی              |
|             | جمله (۴ )نظمین بحرمتقارب ہیں    |                              |
|             | ·                               |                              |
|             | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن       | II بخسبتث.                   |
| صفحتمبر 22  |                                 | (۱) زندگی کی دھوپ            |
| صفح نمبر 37 |                                 | (۲) شهید حسن ناصر کی یاد میں |
| صفحہ نبر 48 |                                 | (۳) بوسیده بیاض              |
| صفحة بر 61  |                                 | (۴) حیات و مساوات کے         |
|             |                                 | چ <sub>را</sub> غ جلا ؤ      |
| صفحة نبر 66 |                                 | (۵) کلی تجریہ                |
|             | جمله (۵)نظمیں بخ محسبت میں      |                              |
|             |                                 |                              |
|             | فاعلاتن نعلاتن نعلاتن عمن أفركن | iii کو کا ک                  |
| صفحہ نبر 23 |                                 | (۱) اپناگر                   |
| صغینبر 27   |                                 | (۲) کبتک                     |
| صفح نمبر 28 |                                 | (٣) سورش حيات                |

| ات | ت اورخد . | حيار       | 111                                        | جہال دارافسر<br>جہال دارافسر          |
|----|-----------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 29        | صفحةبر     |                                            | (۴) وسعت فرار                         |
|    | 33        | صفحةبر     |                                            | (۵) جام آگهی                          |
|    | 35        | صفحةبر     |                                            | (۲) عصری ضرورتیں                      |
|    | 36        | صفحةنمبر   |                                            | (۷) بےمکانی                           |
|    | 44        | صفحةبمبر   |                                            | (۸) رات کے ماتھ                       |
|    | 46        | صفحةبمبر   |                                            | (۹) زندگی                             |
|    | 59        | صفحهبر     |                                            | (۱۰) بنگله دلیش                       |
|    | 64        | صفحةبمبر   |                                            | (۱۱) فيلى پلاننگ                      |
|    | 75        | صفحهمبر    |                                            | (۱۲) روشنئ فكر و نظرزنده ب            |
|    | 77        | صفحةبر     |                                            | (۱۳) بیس سال بعد                      |
|    | 82        | صفحهمبر    | ,                                          | (۱۴) آج کاشهر                         |
|    | ·         |            | جمله(۱۴)نظمیں بحرکامل ہیں۔                 | :                                     |
|    |           |            | مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن                    | IV . بخ بزج                           |
|    |           |            | مفاعيلن                                    |                                       |
| -  | گیاہے۔    | ن درج كياً | ماتھو بھی لکھی گئیں ہیں یہاں سالم بحر کاوز | اس بحرمیں دیگرنظمیں ارکان کے تغیر کے۔ |
|    | 19        | صفحةبر     |                                            | (1) وعا                               |
|    | 24        | صفحةبر     | <u>}.</u>                                  | (۲) مشیت ایز دی                       |
|    | 30        | صفحتمبر    |                                            | (m) کہوہندوستان کی جئے                |
|    | 31        | صفحتمبر    |                                            | (۴) جوال سال بيشے احتشام اکبر         |
|    |           |            |                                            | کی اچا تک موت پر                      |
|    | 32        | صفحة ثمير  |                                            | (۵) گونگی شرافت                       |

| اورخد مار | حيات      | 117                       | جبال دارافسر            |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 38        | صفحةنمبر  |                           | (۲) امروز               |
| 40        | صفحه نمبر |                           | (۷) آفتاب تازه          |
| 41        | صفحةنمبر  |                           | (۸) برهایے کی جوانی     |
| 42        | صفحة نمبر |                           | (۹) ۲/ د مبر۹۲ء         |
| 44        | صفحة نمبر |                           | (۱۰) چاندتاروں کی موت   |
| 46        | صفحةنمبر  |                           | (۱۱) ورڅه               |
| 47        | صفحةنمبر  |                           | (۱۲) التي گنگا          |
| 50        | صفحةنمبر  |                           | (۱۳) ایک نظم            |
| 51        | صفئ نمبر  |                           | (۱۴) وطن کی خاک ہے نسبت |
| 54        | صفحهمبر   |                           | (۱۵) گونگی بهری نسلیں   |
| 63        | صفحةبر    |                           | (۱۲) دوسرے درجے کاشہری  |
| 67        | صفحةنمبر  |                           | (۱۷) روشن سائے          |
| 69        | صفحةبر    |                           | (۱۸) اےمرے شبر کے لوگو  |
| 72        | صفحةنمبر  |                           | (۱۹) کس کو پرسه دیجئے   |
| 26        | صفحةبر    |                           | (۲۰) درمیانی کژی        |
| 61        | صفحةنمبر  |                           | (۲۱) ابن الوقت          |
|           |           | جمله(۳۱)نظمیں بحر ہزج میں |                         |
|           |           | فاعلاتن مفاعلن فعلن افعلن | ۷ بحرخفیف               |
| 25        | صفحةبر    |                           | ا بخ بسة                |
| 40        | صفحةبر    |                           | (۲) بم اور وه           |
| 48        | صفحةبر    |                           | (۳) ولاسه               |
| 49        | صفحةبر    |                           | (۴) کھلی آئھوں کے خواب  |

| 43 | صفحةنمبر |                              | (۱) چار مینار کے عہد کی نظمیں     |
|----|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| 52 | صفحهنبر  |                              | (۲) نئ نسل کے نام                 |
| 55 | صفحةنمبر |                              | (۳) آ <sup>تک</sup> صیں بولتی بیں |
| 60 | صفحهمبر  |                              | (۴) سائے چھینو                    |
|    |          | جمله (۴) نظمیں بحرمتدارک ہیں |                                   |
|    |          | نظمول کی پسندیده بحریں       |                                   |
| 1  | 20 نظمیا |                              | I ۶۰ برج                          |
|    | 12 نظمیا |                              | II بحررل                          |
| بں | 7 نظمی   |                              | III بحرخفیف                       |
| بس | 5 نظمیا  |                              | IV . بخسبتث                       |
| بن | نظميا 4  |                              | V .بحر متقارب                     |
| بن | 4 نظمی   |                              | VI بحرمتدارک                      |
|    | 52       | جمله                         |                                   |
|    | ·        | 2 2 · in                     | العامل الشيار                     |

اس اعداد و شارسے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں دارافسر نے جن بحور و اوزان کا انتخاب کیا ان میلان طبع نظموں کے لئے بحر ہزج' بحرول اورغز اوں میں بھی یہی رجحان پایاجا تا ہے۔

#### صوتی آ ہنک

أردونظام صوت دوحصول میں منقسم کیا گیاہے.

(۱) حروف علت جنھیں مصوتے کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں دس ہیں جن میں زیر، زبر، پیش، چھوٹے مصوتے ہیں اور ہاتی کے سات لامبے مصوتے ہیں جوان آوازوں کو کھنچے کر پڑھنے سے بنتی ہیں۔ (۲) حروف صحیح جن کو مصمتے کہا جاتا ہے صوتی لحاظ سے ان کی تعداد (۳۷) ہے صوتیاتی نقط نظر سے

بلجاظ مخارج اورادا کیگی ان کی تقتیم اس طرح کی گئی ہے مصمتوں کی گروہ بندی بلحاظ مخارج حسب

ذیل ہے۔

|                                                                     | ر<br>پن ہے۔        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| جن کے اداکرنے میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔                              | (۱) دولبی          |
| جوا و پر کے دانتوں اور نیلے ہونٹوں کی مددسے اداہوتے ہیں۔            | (۲)لب دندانی       |
| جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک او پر کے دانت سے ککر اتی ہے۔          | (۳) دندانی         |
| جن کے اداکرنے میں زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے یا دانتوں کے        | (۴) کثوی           |
| یچچگاتی ہے۔                                                         |                    |
| جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک تالوکی طرف مڑتی ہےڑ۔ڑھ کی ادائیگی میں | (a) کو <i>ز</i>    |
| زبان کی نوک تالوہ مس کھا کر نیچ گرجاتی ہے۔                          |                    |
| ا ن اصوات کے نکا گنے میں زبان کا اگلا حصہ تالوسے ملتا ہے۔           | (۲) حکی            |
| جن کے اداکرنے میں زبان کا پچھے لاحصہ تالو کے پیچھے لگتا ہے۔         | (۷) غشائی          |
| بصوت کو سے یالہات کے قریب سے نکلتی ہے ۔                             | (۸) لہاتی          |
| -ج <u>رج ے س</u> نگتی ہے۔                                           | (۹) خجر و <u>ي</u> |
| جو حلق سے نکلتی ہے۔                                                 | (۱۰) حلقی          |
| ادائیگی کے لحاظ ہے مصمتو ل کوخصوصیات اس طرح ہیں۔                    |                    |
|                                                                     |                    |

## جدوك

| حلقی     | هجر د ک | غشائی | حکی        | كوز | لثوي     | 1       | لب<br>دندانی | دولبی       | اسمة        | زبان کے      | اردوا   |
|----------|---------|-------|------------|-----|----------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|
|          |         | ک     | چ          | ٹ   |          | ت       | 0,55         | پ           | غیر<br>ہکار | غير          |         |
|          |         | D     | \$         | 虚   |          | j<br>j  |              | <i>\$</i> . | ب<br>هکار   | مسموع        |         |
| ·        |         | گ     | ۍ          | ţ   |          | و       |              | ِ ب         | بهكارغير    | مسموع        | بندشي   |
|          |         | گھ    | <i>B</i> ₹ | ڑھ  |          | נפ      |              | ø.          | ہکار        | مسموع        |         |
|          | •       |       |            |     | كنحص     |         |              | ممھ         | انفی        | مسموع        |         |
|          |         |       |            |     | لاھ      |         |              |             |             | مسموع        | پېلوی   |
|          |         |       |            | ڑ   |          |         |              |             | غير         | مسموع        | ٹھیک    |
|          |         |       |            |     | <u> </u> |         |              |             | ہکار        |              | وار     |
| <u> </u> |         | ļ     |            | ڑھ  |          |         |              |             | ہکار        |              |         |
|          |         |       |            |     | ,        |         |              |             |             | <del> </del> | ارتعاثي |
| 0        | خ       |       | ش          |     | س ا      |         | ف ا          |             |             | غير          | صفيرى   |
|          |         | ļ     |            |     |          | <u></u> |              | <u> </u>    |             | مسموع        |         |
|          | غ       |       | ژ ا        |     | ز        |         | ر            |             |             | مسموع        |         |
|          |         |       |            |     |          |         | נפ           | <u></u>     | <u> </u>    |              |         |
|          |         |       | ی          |     |          |         |              |             |             | مسموع        | ينم     |
|          |         |       |            |     |          |         |              |             |             |              | مصنون   |

صوتیائی نقط نظر سے مطالعہ شعر کی اہمیت ہے انکارنہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذریعہ ہم شاعر کے حسن خیال تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ گفظی اور معنوی خوبیوں کی بنیا دزیادہ تر صوتی نظام ہے نسلک ہے۔شاعر جتنا نا زک خیال ہوگاہ ہ ایسے ہی لفظوں کواستعال کرنے کی کوشش کرے گا جس میں موسقیت اور نغمدریزی موجود ہو۔اس سلسلہ میں اس موضوع کے تحت ہم جہاں دارا فسر کے کلام میں صوتی آ ہزئک کے زیراٹر مصمتوں اور مصوتوں کے استعال کی خوبیوں پرنظر ڈالیں گے کہ اُن کے

کلام میں صوتیاتی آہنگ کو کس انداز سے برتا گیاہے ''کھلی آئکھوں کےخواب'' اس مجموعہ کلام کہ صفحہ (۸۰) پر جہاں دارا فسر کی غزل ہے جس کامطلع ہے

دین و دنیا کی حقیقت کیا کہیں آک حکایت ہے حکایت کیا کہیں

اس غزل میں حرف ک اور 'ت مصمح زیادہ استعال کئے گئے ہیں۔ 'ت اور 'ک على الترتيب دنداني 'غشائي' اورغير ۾ کارغيرمموع بند ثي مصمحة ہيں۔ قافيه ميں'ت' سا کن اورر ديف میں نون غنہ اُنفی مصمحة ہے۔اس سے قافیہ پر سکتے کا اظہار اور' کیا کہیں' میں افسوں کا اظہار ہوتا ہے۔اس طرح سکتہ اور اظہار افسوس سے غزل میں تاثر اتغِم کی فضا قائم ہوتی ہے۔غزل جس کا مطلع ہے۔ ۔

تمنا حسرت آرزو ارمان بکتے ہیں بيسب كيا چيز ہيںاس دور ميں ايمان بكتے ہيں

اس غزل میں آنفی مصمعوں کا زیادہ استعال ہوا ہے اورا سکے علاوہ قافیوں میں سمہیں آنفی اور کہیں صغری مصمتے موجود ہیں انفی مصمتوں سے غنائیتِ اور صغیری مصمتوں سے لب و لہجہ پر زور پڑتا ہے۔اس لحاظ سےاس غزل میں ترنم کے زیراٹر ایک گونجی فضامو جود ہے.

غزل جس کامطلع ہے

ہم شہر میں رہتے ہیں لیکن رہتے ہیں کدھر معلوم نہیں ہے شہر کے ہر ایوال یہ نظر اور اپنا ہی گھر معلوم نہیں اس غزل میں قافیے کدھڑ گھڑ سحر، اگڑ ہنر، راہ گذراستعال ہوئے ہیں بیسب ارتعاثی مصمح ہیں۔اورردیف معلوم نہیں میں میں 'م'اور'ن' کا آنفی مسموع اتصال بھی ہے جس کی وجہ سے غزل میں موسیقیت ملکے ترنم کے ساتھ رواں دواں نظر آتی ہے۔ ا ورقبی تاثرات کے ذریعہ غزل میں حسرت ویاس کی فضا نظرآتی ہے۔

> جفا کا دور بنام وفا ملا ہے مجھے کے بتا وُں زمانے سے کیا ملا ہے مجھے

اس غزل میں قافیے وفا' ہوا' خدا، آسرا' صلہ' سلسلہ' فیصلہ سخا' فاصلہ وغیرہ ہیں ۔ان میں بعض قافیے'' و '' حلقی صیغری غیرمسموع پرختم ہوتے ہیں ۔اس کےعلاوہ قافیہ اورر دیف میں حروف علت کی کثرت کی وجہ سے غزل میں اثر آفرین موجود ہے۔ کیونکہ مصوتوں کوموسیقی کی ضرورت کے لحاظم یازیادہ پڑھاجا سکتاہے ہے

کھے تو کہئے خوگر رسم جفا کیوں ہوگئے آپ تھے جان و فا پھر بے وفا کیو ں گئے

یغزل بھی قافیہ اورردیف کااعتبار کرتے ہوئے حروف علت کی کثرت پرمشتل ہے۔ ساتھ میں لفظ کیوں کا انفی مسموع مصمة بھی موجود ہے جسکی وجہ سے شعری آ ہنگ میں غنائی کیفیت کا مزیداضافہ ہوتا ہے'' کیوں' کے استہفا میانداز سے چرے کے اتار چڑھاؤمیں ایک ایساانداز پیدا ہوتاہے جس سے طنز کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔

غزل نذرغالب میں جیکامطلع ہے۔

کونسا عم ہے جو عطا نہ ہوا مجھ سے خوش کب و ہ خوش ادا نہ ہوا

بيغزل غالب كيمشهورنغمهر يزغزل

درد منت کشِ دوا نه ہوا میں نہ احیھا ہوا بُرا نہ ہوا

میں تنا فرلفظی موجود ہے۔اس سلسلہ میں ڈاکٹر مسعود حسین خال مسرت موہانی کے مصائب بخن کے متن كاحواله سے لكھتے ہيں۔ عيب تنافر كے زيرعنوان حسرت موہاني معائب بخن ميں لكھتے ہيں۔ ''جب كى شعر ميں دوايے لفظ متصل آجاتے ہيں جن ميں سے پہلے لفظ كا حرف آخر وہی ہوتا ہے جودوسر کے لفظ کا حرف اول تو ان دونوں حرفوں کے ایک ساتھ تلفظ میں ایک خاص فتم کا تقل اورنا گواری پیدا موجاتی ہے اس کا نام عیب تنافر ہے ' ع مثالیں۔ ع۔ آتھوں میں عالم سارا سیاہ ہے اب (ساہ ہے)میر ئ۔ اس کی چیثم سیہ ہے و ہ جس نے (سیئے)غالب ع-میرے ہے سے خلق کو کیوں ترا گھر ملے (خلق کیوں).''

> ع-اشك كوب سرويا باند سے ميں اں تعلق سے ڈاکٹرمسعود حسین خال وضاحت کرتے ہوئے لکھے ہیں۔

قديم تنقيد ميں حرف اور لفظ كاتصور غلط اس لئے ہے كەعيب تنا فرصو تيات كامسله ہے نه كه رسم الخط اور نه صرف کا (۱) ایک ہی آ واز بالخصوص منھ بند آ واز وں کی علی التر تیب ادا کیکی مشکل ہوتی ہے۔او پر تنا فر کی جس قدر مثالیں دی گئی ہیں ان کے صوتیاتی اصول ذیل میں مرتب کئے جاتے ہیں۔ اشک کوبےسرویاباندھتے ہیں۔(ک۔ک)اس کی عضویاتی وجہ ظاہرہے (۲) ہم مخرج آوازوں مثلاً ک\_گ\_س ز کی علی الترتیب ادامگی میں دشواری ہوتی ہے۔اس میں پہلی غیر

(اشک کو) "

مسموع اور دوسری (گ\_ز) مسموع ہیں الی صورت میں لاز مآاور ادغام کاعمل پیدا ہوتا ہے۔جسکی وجہ سے پہلی غیر مسموع آواز آنے والی مسموع آواز کے زیر اثر مسموع بن جاتی ہے۔اس قریب انجر ج آ وازوں میں تنافراس لئے بیدا ہوجاتا ہے کہ ادائیگی کے وقت روانی میں مخرج قریب ہونے کی وجہ سے و ہی عضویاتی وقت پڑتی ہے. جوایک ہی آ واز علی الترتیب ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر مسعود حسین خال نے صرف منھ بنداور ہم مخرج آ وازوں کی وضاحت کی ہے۔ جہاں دارافسر نے عالب کی

زمین میں جوغزل کھی ہے۔

ع۔ کو ن ساغم ہے جو عطا نہ ہوا (نہ ہوا)

میں جون (ہ) کا تنافر موجود ہے۔ لیکن جرف (ہ) غیر مسموع اور صفری ہونے کی وجہ سے غزل کی نغہ ریزی میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ صفر کی مصمحے کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا پڑتا ہے اسکے بجائے بند شخ مصمحے ہوتے تو آ وازوں کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ۔ نذر مومن کی غزل میں جہاں دارافسر نے جو قافیہ اور ردیف استعال کئے ہیں۔ وہ زبال ۔ بیان کہاں زبان گلستان کارواں بہاں۔ وغیرہ ہیں۔ اور ردیف (سے) ہے اس میں صفری مصمحہ غیر مسموع اور (سے) نیم مصوبے سوی وفیرہ بین افی مصمحہ مسموع ہوت سے غزل میں روانی اور تسلسل کی فضا قافیہ میں افی مصمحہ مسموع ہے سوی اور خنگی مخارج کی وجہ سے غزل میں روانی اور تسلسل کی فضا برقر ار رہتی ہے۔ جذباتی نقطۂ نگاہ سے غزل میں اظہار بیاں کی دھی لے موجود ہے جس سے غزل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔

ڈاکٹرمسعود حسین خال کہتے ہیں حروف علت کی کمی بیشی شعر کی کیفیت پراثر انداز ہوتی ہے چھوٹی یاطویل بحروں میں حزن ویاس کی کامیا بی کا دار دیدار بہت کچھ حروف علت کی کثرت پر ہوتا ہے ہے۔ جہاں دارافسر کی غزل جس کامطلع ہے \_

> شعور وعلم کے پیر جو ہم نے دیکھے ہیں کہاں ہیں اب وہ سمندر جو ہم نے دیکھے ہیں

اس غزل میں حروف علت کی کثرت کے علاوہ ردیف کا آخری اُنفی مصموتہ بھی موجود ہے جس سے غزل میں حزن ویاس کے علاوہ موسقیت کا بہاؤ بھی ہے جسکی وجہ سے غزل میں در د کی لےموجود ہے۔ غزل جس کامطلع ہے ہے

> ہرایک ست سے بقرہے آپ ساتھ رہیں حیات آئینہ پیکر ہے آپ ساتھ رہیں

اس میں ارتعاثی مصموتوں کے ساتھ بندشی اور صیفری مصموتوں اور ردیف میں چھوٹے اور لا نبے

مصوتوں کی وجہ سےغزل کی موسقیت میں ایک قتم کاٹہراؤ پیدا ہوتا ہے اور پھراس کا تکملہ ہوتا ہے۔اس غزل میں آپ ساتھ رہیں موسیقت کی اہر کا تکملہ ہے . اس سے غزل کے آ ہنگ میں تاثر پیدا ہوتا ہے۔غزل جس کا مطلع ہے \_

بهارحسن چمن سلامت' فروغ لعل و گهر سلامت

ہزارجلوے ہیں ہرقدم براگر ہو ذوق نظر سلامت اس غزل کے آ ہنگ کی خاص خو بی ہے ہے کہ بادی النظر میں مصوتے کونظرا نداز کیا گیا ہے۔

اور مصمتوں میں بندشی مسموع۔ ارتعاثی مسموع اور صفری غیر مسموع کا استعال زیادہ کیا گیاہے۔ڈاکٹرمغن تبہم نے اینے ایک مضمون''اصوات اور شاعری'' میں اس خیال کو ظاہر کیاہے کہ صیغری مصمحوں کی ادائیگی کے وقت ہوا رگڑ ہے باہرنگلتی ہے۔ بندشی مصمحوں کے برخلاف ان میں ا یک صوتی تشکسل پایاجا تا ہے۔اس طرح پیراصوات شعر کے آ ہنگ میں جدا گاندانر ڈالتی ہیں اور

شاعری میں مخصوص قتم کی کیفیات پیداہوتی ہیں ۔مثلاً تسلسل(جذباتی یاصوتی )جذبات کی شدت اوران کاصوتی نکاس وغیرہ ۔مناظر قدرت کی بعض کیفیات بھی ان اصوات کے آ سیلینے میں منعکس

جہاں دارافسر کی اس غزل کو پڑھنے کے بعد میحسوس ہوتا ہے کہ صوتی اور جذباتی تسلسل کے ساتھاس میں منظر کشی کی ایک ہلکی فضاء کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں دارافسرنے دوغز لیں ایسی بھی کہی ہیں جن کے مطلع حب ذیل ہیں ہے

رکے ہمارے قدم یاتھبر گئی تاریخ فریب جا گا حقائق کی مر گئی تاریخ

نہیں بھیں گے بچھانے سے زندگی کے چراغ یمی چراغ کہ ہیں فکر و آ گبی کے چراغ ان غزلوں میں معنوی حیثیت ہے ہیں بلکہ صوتی اعتبار سے بات کی جاسکتی ہے اس سلسلہ میں ڈاکٹر مسعود خاں اپنے مضمون مطالعہ شعر (صوتیاتی نقطہ نظر سے )واضح طور پر کہتے ہیں۔ "اردوشاعری کے صوتی تاروپور میں ق\_خ اورغ بہت کم اثر انداز ہوئے ہیں۔ق ی صوتی قدرے اردو داں طبقہ کا بڑا حصہ (مغربی پا کستان یا منتثنی سرحد) ہے بہرہ ہے۔خ اور ق بھی لہاتی اور عشائی، جیستانی آوازیں ہونے کی حثیت سے ہندی آوازوں سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ نہیں میر کے دل کی تپش اور اقبال کے فکر کی روشن بھی صوت کی اکائیوں کو فردوس گوش نہ بناسکیں'' 😩 مثال کے طور پرای مضمون سے اخذ کردہ دوشعر ہیں ہ

حواشي :

ل پروفیسر مغن تبسم اردوزبان کے اصوات مقاله فانی بدایونی۔ صفح نمبر (۳۱۴) (۳۱۵)۔ ڈاکٹرمغنی شم مقالہ فانی بدایونی صفحہ (۳۱۰) ۔

عِدُّا كَرُّمُسعُودْ خَالِ مَضْمُونِ مطالعة شاعر أردو مين لساني تتحقيق مضمون مطالعة شاعر صفحه (٣١٥) -

٣ و الرعبدالتار دلوی ار دومین لسانی تحقیق صفحهٔ بسر (٣٣٦)

هِ وَاكْرُ عبدالسّار دلوي اردومين لساني تحقيق صفح نمبر (٣٣٥)

ہم اور تیری گلی سے سفر دروغ دروغ كهال دماغ جميل اس قدر دروغ دروغ

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلند روں کا طریق

اسی طرح جہاں دارافسر نے اپنی غزلوں کی ردیف تاریخ اور چراغ قرار دیا ہے۔ یہاں ''خ''اور''غ'' کی جیسستانی صورت ہندی آ وازوں سے ہم آ ہنگ نہیں ایک اورغز ل جس کا مطلع ہے \_

> بعض لوگوں ہے جو ہم از رہ تحقیق ملے دشمن صدق وصفا تام کے صدیق ملے

اس غزل میں قانیے تحقیق ۔صدیق' تصدیق' تو ثیق' تو فیق' استعال کئے گئے ہیں۔اور

ردیف ملے ۔ یبال'ق' لہاتی غیرمسموع اور (م) مسموع ہے اس لحاظ سے اس غزل میں قافیہ کا

صوتی آ ہنگ بلکااور ملے کاصوتی آ ہنگ کھل کر پڑھا جا تا ہے اسکے علاوہ'ق' کی چتاتی صورت بھی ہندی آ وازوں ہے ہم آ ہنگ نہیں۔جنغزلوں میں جہاں دارافسرنے لانےاور چھوٹے مصوتوں کو

استعال کیا ہے وہ صوتی آ ہنگ کے اعتبار ہے موسیقیت کی حیاشنی لئے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان اینے مضمون مطالعہ شعر میں لکھتے ہیں ۔اُر دوحروف صحیح مسموع اور غیرمسموع آوازوں میں تقسیم

کے جا سکتے ہیں ۔تمام حروف علت مسموع آوازیں ہیں اور موسیقی کی جان ہیں ۔ان کے علاوہ

گ - کھ - ج - ج - ڈ - ڈھ - د - دھ - ب - بھ -

م۔ غ۔ ژ۔ ڑ۔ ڑھ۔ ر۔ ق۔ ل۔ و

مسموع حروف مسجح بيب اورشاعرتانو ں بانوں میں کل دس حروف علت اور بائیس حروف سیحے کل بتیں

مسموع آ وازیں میں \_غیرمسموع آ وازیں تعداد میں کل پندرہ ہیں \_

#### ك ك- كا- ق - ته - ته - بدخ - ش - س - ف - ه

ان آ وازوں سے ہماری شاعری میں صوتی وادیاں بنتی ہیں۔ کیونکہ موسیقی کی بنیاد مسموع آ وازوں بالحضوص حروف علت پر ہوتی ہے۔ گلے کے پر دوں کے زیر و بم میں تمام راگوں کے امکانات پوشیدہ ہیں۔ غنائی شاعری کی حیثیت سے غزل موسیقی سے قریب ترین ہے اس لئے غزل میں جس قدر غنائیت ہوگی حروف علت کے بعد ترجیح مسموع حروف صحیح کودی جائے گی۔اور غیرمسموع آ وازوں کا تناسب عام طور پر ا/ ۳ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میر یا غالب کی مشہور نغمہ ریز غزلوں کا جائزہ لیجئے۔

(۱) ع\_ألٹي ہو گئيں سب تدبيريں کچھند دوانے کام کيا

(۲) ع کلتہ چین ہے غم دل اس کوستائے نہ بنے

توحسب ذیل نتائج برآ مدہوتے ہیں۔ ہرصورت میں حروف علّت کی تعدادسہ سے زیادہ ملتی ہے۔ اس کے بعد مسموع حروف محج آتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں غیر مسموع اور غیر مسموع والوں کا اتصال بہ شکل ملے گا۔ جبکہ مسموع مرکب بھی آتے ہیں عام طور پر غنائی ردیفیں اور کی سے مرکب ہوتی ہیں یا (ر) اور (ل) سے غیر مسموع حروف کی ردیفوں میں اساتدہ نے کہا ضرور ہے مثلاً۔ نفس نہ انجمن آرزو سے باہر سے سینج

اگر شراب نهیں انتظار ساغر تھینج

گر (ر) کے ارتقاء میں (ک) کی عدم موجودگی کی وجہ سے روان نہیں ہوتیں۔ حروف علت والی رویفوں میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں موسیقی کی ضرورت کے مطابق تھینچ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے چنا چہا مطور پر ہمارے اسا تذہ خزل سے اچھا اور زیادہ ا۔و۔ی کی رد یفوں میں کہا ہے۔حرف علت کی کی وبیشی شعر کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے ۔چھوٹی یا طویل بحروں میں حزن ویاس کی علت کی کئرت پر ہوتا ہے۔ غالب کی دومشہور خزلول میں۔

(۱) ولِ نادال تَجْمِع ہوا کیا ہے آخراس دردگی دوا کیا ہے

#### (۲) کوئی امید برنہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی

حروف علت اورضیح کا تناسب(۵۰) فی صدی کا ہے اس کے برعکس انگی فکر پیغزل ہے

بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

میں حروف کا تناسب گھٹ کر (۴۰) فیصدی رہ جاتا ہے۔ ندکورہ بالاغز لوں کا صوتیا کی تجزیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب جذب دل کی آئے بن کر برآ مد ہوتا ہے تو وہ حروف صحیح کی رکاوٹوں کو کم ہے کم قبول کرتا ہے۔ موجودہ تقید میں اس قتم کی تاثر آتی اصطلاحات اور ترکیب کے جواز کہ میر کی شاعری کا لہجہ مدھم ہے غالب بلند بانگ انداز میں نغہ سرا ہوتے ہیں صرف یہی ہوسکتا ہے کہ میر طویل حروف (ا۔و۔ی) بکثرت استعال کرتے ہیں۔اس درجہ کہ کوز آ وازوں کے روڑے تک اِن کے آ ہنگ میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔اس کے برعکس غالب کوز آ وازوں سے زیادہ سروکا نہیں رکھتے وہ فارسی اورصوتیاتی آ ہنگ کے چلتے شروں میں گاتے ہیں۔پھر چلتے شروں کی صوتیاتی توجہ سے کہ وہ فارسی اورسی چتانی آ وازوں (رگڑ کے ساتھ پیدا ہونے والی آ وازیں) مثلًا

ج۔ش۔ف۔ر وغیرہ سے اپنا صوتیاتی آ ہنگ تیار کرتے ہیں۔اور بیشتر انھیں (ن۔م) کی انفی موسیقی کا پس منظر عطا کرتے ہیں۔ یہی آ ہنگ اقبال کا ہے۔

اس طویل بحث کی روشی میں جہاں دارافتر کی غزلوں کا مطالعہ کریں تو انھوں نے اپی غزلوں میں جن کے مطالع ذیل میں درج کئے گئے ہیں ان غزلوں میں حروف علت کو مختلف بحور و اوز ان میں استعال کر کے اورموقع وکل سے حروف صحح کی تعداد کا خیال رکھتے ہوئے موسیقیت کی ایک نئی روح بھو تک دی ہے۔ یہاں اُن کے غزلوں کے مطلع درج کئے جاتے ہیں جن کے حروف علت کا کثر ت سے استعال موا ہے بعض غزلوں میں افنی مصمعے بھی شامل ہیں جن سے غزل کی دلاویزی میں اضافہ ہوا ہے ہے

| Ira                                      | جہاں دارافسر |
|------------------------------------------|--------------|
| غم کا جو ہو شعور تو غم بھی نجات ہے       | (1)          |
| حساس آ دمی کی خموشی بھی بات ہے           |              |
| ال کا مسیما جارہ کر جا لکوئی تو آئے      | (r)          |
| ئے کر جارے درد کا در مال کوئی تو آئے     |              |
| سیں نے ہر وم اے دعا دی ہے                | (r)          |
| جس نے دنیامری مٹادی ہے                   |              |
| زندکی ااکھ موت کی ہے میاں                | (r)          |
| زندٹی پھر بھی زندگی ہے میاں              |              |
| ہر اک آفت کا رستہ بن گیا ہوں             | (7)          |
| خدا جانے کہاں شہرا ہوا ہوں               |              |
| کلی نہ بھول نہ غنچ تلاش کر تے ہیں        | (r)          |
| جم تو آپ کا رِخْ زیبا تلاش کرتے ہیں      |              |
| کوئی کافر کوئی دیں دار یہاں ہوتا ہے      | (4)          |
| ڈھونڈتا ہوں مگر انساں کہاں ہوتا ہے       |              |
| مری راه محبت میں اک ایبا بھی مقام آیا    | (٨)          |
| مری آتھوں میں آنسوآ گئے جب ان کا نام آیا |              |
| اندهیرے کیوں نہ ہو مرغوب لوگو            | (9)          |
| اجالوں کے ہیں ہم مندوب لوگو              |              |
| جب بھی کبھی فرزائے آئے                   | (1+)         |
| یاد ہمیں دیوانے آئے                      |              |
| خوشی کے سانچے میں ہم نے عموں کو ڈھالا ہے | (11)         |
| ہماری زیست کا انداز ہی نرالا ہے          |              |

حيات اورخد مات

پھر بہار آتی ہے پھر عید ہے دیوانوں کی (11)

خوب ہوتی ہے مدارات گر یبانوں کی

شعور زیست ہے جن کو نہ غم شنای ہے (17)

وہ یو چھتے ہیں یہی مجھسے کیوں اداس ہے

(1)

وہ تیرگی ہے کہ اب روشنی بھی زخمی ہے

فروغ جہل سے دانش وری بھی زخمی ہے الغرض جہاں دارانسے اپنے کلام میں صوتی آ ہنگ کومختف انداز سے ابھار کرکہیں روانی'

کہیں سادگی' کہیں نغمہ گی' کہیں جمالیاتی کیف' کہیں عشق کی سرمتی ۔اور کہیں وارفلی اور کہیں ذوق

جنوں کو پروان چڑھایا ہے جو ہرحیثیت سے بیاُن کی کامیاب شاعری کی کھلی دلیل ہے۔

کسی شعر میں لفظوں سے بیدا ہونے والی آ وازوں سے غنائیت اور موسیقیت کی فضاء قائم ہوتی ہے اس کا زیادہ تر انحصار شعر میں برتے جانے والے لانے اور چھوٹے مصوتوں پر ہوتا ہے

ڈا کٹرمغنی تبہم نے اپنے مقالے فانی بدایونی میں پتحریر کیا ہے کہ صوتی نقطۂ نظر سے فارسی اورار دومیں بحور کی موسیقی ان حیارا جزایر مشتمل ہوتی ہے۔

ا ـ لمبےمصوتوں کی زیادہ سے زیادہ گنجائش

۲۔ چھوٹے مصوتوں کی ناگزیر کم سے کم تعداد

٣ ح چھوٹے اور کمیے مصوتوں کی ترتیب

ہے۔مصوتوں اور مصمتوں کا تناسب لے

سنسی شعرمیں قافیہ اور ردیف کی اہمیت اس لئے ہوتی ہے کہ شاعر نے اس کو کس انداز ہے برتا ہے اور ان میں کن حروف کوشامل کیا ہے جس سے دلآویزی کا اظہار ہو۔ اس نظر نے کے تحت ماہران صوتیات نے لکھاہے کہم ان ارال جیسے بحتے ہوے مصمتے ہوں تو ردیف وقوا فی زیادہ خوش

آ ہنگ ہوتے ہیں۔ یہ خیال شاعر کے دماغ میں غیر شعوری طور پر دل کے جذبات کے تحت پیدا

ہوتا ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرے جس سے جاذبیت کا احساس جاگ اٹھے۔اس طرح مصوتوں کا مناسب اورزیادہ سے زیادہ استعال شعر کے صوتی آ ہنگ میں موسیقت کا سبب ہوتا ہے۔ اور ریجی ا یک کامیاب شاعر کے، ہاں اُسکے میلان طبع کی مناسبت غیرشعوری طور پر اُمجر آتی ہے اگر شاعر تصدأزیادہ سے زیادہ مصوتوں کی طرف اپنی توجہ کومرکوز کرے گاتو اسکی شعریت نزاکت خیال ہے محروم ہوجائیگی اس لئے موزول طبع کو ابتدأ نہ تو عروضی پیانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تو صوتی ہ ہنگ کے لئے لسانیت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کیکن جب کسی شاعر کے کلام کو تقیدی نقطۂ نگاہ سے ریکھاجائے گا تو اس کے لئے ان پیا نول کوبھی ضرورت پڑے گی۔اورمعیاری نقطهُ نگاہ سے اندازہ لگایاجاسکتاہے کہ اس نے کس حد تک کامیاب شاعری کی ہے۔

جہاں دارانسرے کلام میں اس خصوصیت کو تلاش کرنے کی سعی ان کے مذاق سخن کے تحت علم صوتیات کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کے لئے کا فی ہے۔ ہروہ شعر جوموزوں ہوتا ہےاس کا تعلق فن عُروض کی روئے ہے کسی نہ کسی مقررہ وزن میں ہوتا ہے .اور ہرشعر مصمتوں اور مصوتوں کی کمی وہیشی سے مرتین ہوتا ہے۔ اور اس وزن کی صوتی مقدار کونا سے کے لئے ہم ایک ایسے پیانے کو استعال کر سکتے ہیں جس ہے بات آسانی ہے سمجھ میں) آسکتی ہے۔اس لئے ہندی کی ماترا ئیں اور گروہے مدد لی جائے گی۔ جہاں ہندی کی ماتر اچھوٹے،مصوتے کو ظاہر کرتی ہےتو گرو بڑےمصوتوں کیلئے مخصوص ہےاس کوعلامتی زبان میں اس طرح ظام رکیا جاتا ہے۔

حِيو لِے مصوتوں کے لئے علامتی ماترا = اصوتی مقدار (۱) بڑے مصوتوں کے لئے علامتی گرو = S صوتی مقدار (۲)

صوتی اظہار کے لئے ہم ہندی کی ان علامتوں کوارکانعشرہ یا افاعیلعشرہ میں اس طرح استعال کر سکتے ہیں افاعیل عشرہ کے جوڑ توڑ ہے بختلف اوزان وجود میں آتے ہیں ۔ اوران کی مقررہ ترتیب سے بحر بنتی ہے جس کے، بلحاظ اوز ان مختلف نا متجویز کئے گئے ہیں عروضی نظام کے تحت ارکان عشرہ حسب ذیل ہیں۔



SISII

SISS

SIIIS

ISSS

SIISI

اس میں لانے (8) اور چھوٹے مصوتے (4) ہیں۔ لانے مصوتوں کی صوتی مقدار (16) ہوگی۔ اور ایک مصرعے کی صوتی مقدار 0 2 = 4 + 6 1 ہوگی۔سالم شعر کی صوتی

اگرہم جہاں دارانسر کے کلام کاصوتیاتی نظام کے تحت تجزییر میں تو مصوتوں کی صوتی مقدار کے حسب ذیل نتائج برآ مد ہوتے ہیں۔ جہاں دارا فسرنے جن بحور میں غزلیں کہی ہیں وہ یہاں ترتیب واردرج کی جاتی ہیں۔

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ا ـ بحر ہزج مشمن سالم مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن ۲\_ بحر ہزرج مشمن اخرب مکفو ف ومحذ وف۔ ٣\_ بحر ہزج مثمن اشتر فاعلن مفاعيلن فاعلن مفاعيلن

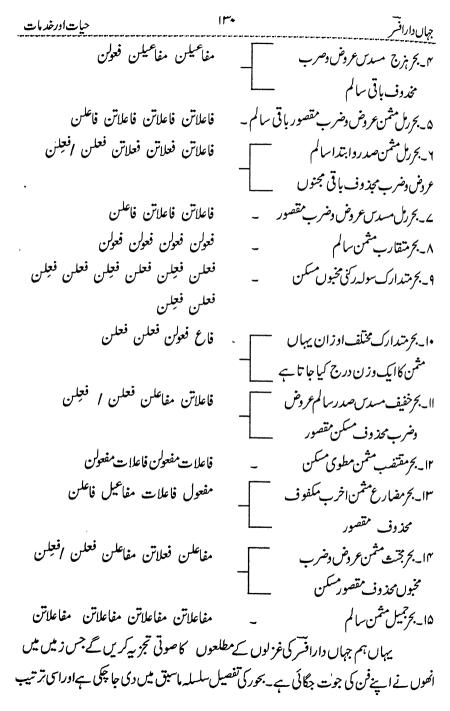

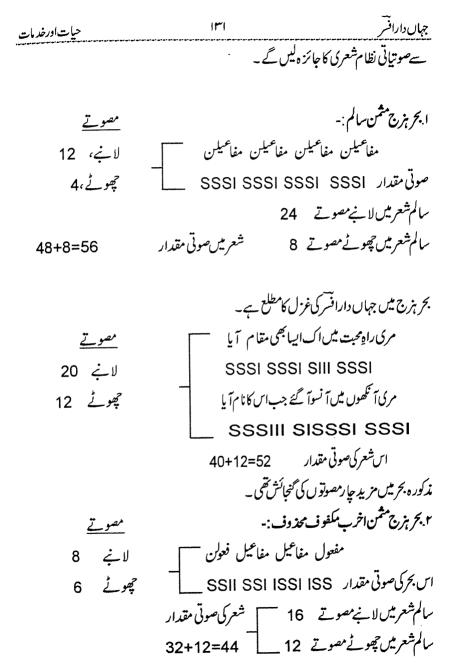

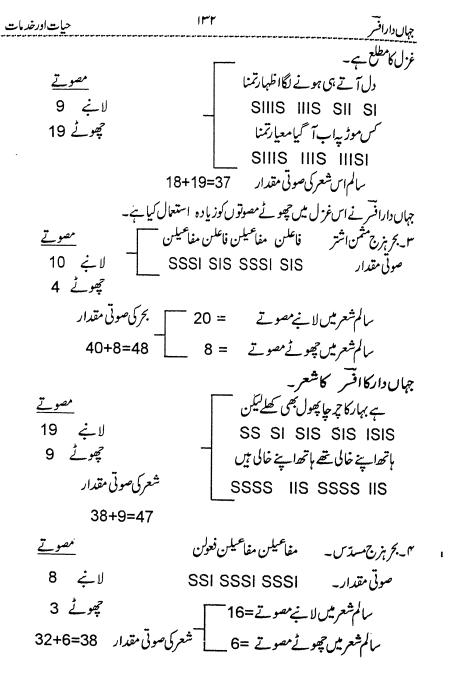

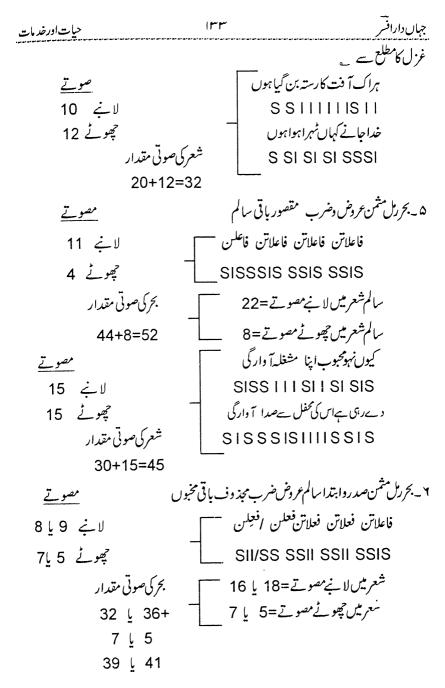

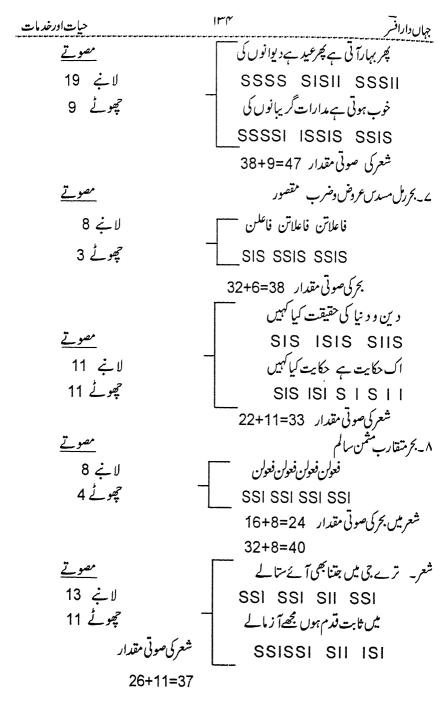

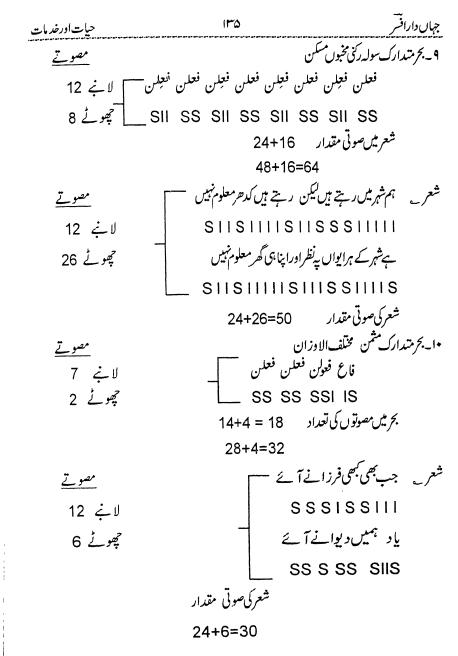

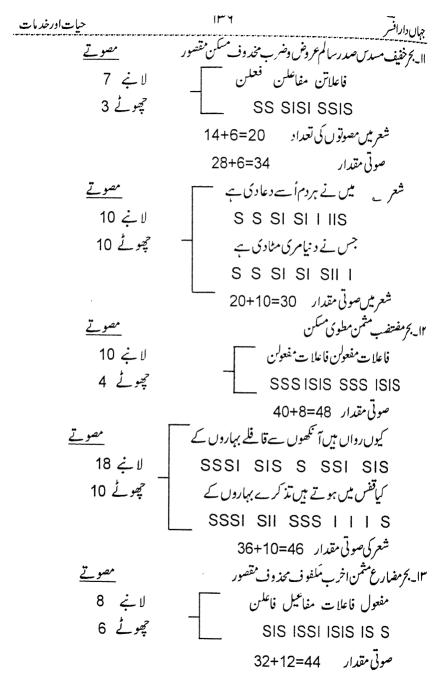

صوتی مقدار 64=16+48

مصوتے لانے 11 چھوٹے 29

I SIII SIISI ISIII SIISI ہزارجلوے ہیں ہرقدم پرا گرہوذ وق نظرسلامت

شعر بہار حسن چمن سلامت فروغ کعل و گہر سلامت

I SIII SS III I IIIISI ISI

شعر کی صوتی مقدار 51=29+29

جہاں دارا فسرنے جملہ (۱۵) اوزان میں غزلیں کہی ہیں جن کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے۔اور انھوں نے کثیرالاستعال بحروں میں صوتیاتی نظام کوحتیٰ الامکان برقرارر کھنے کی کوشش ہے جس کی وجہ سے اُن کی غزلوں میں سادگ سلاست اور روانی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اکثر غزلیں موسیقیت اور نغمہ ریزی میں رچی بی بیں جس میں کہیں بلندآ ہٹک بھی ہے اور کہیں مدھم سروں میں بہتے ہوئے جذبات کے دھارے بھی ہیں ۔ کیونکہ انھوں نے شعری آ ہنگ میں مصوتوں کا ایک دو بحروں کوچھوڑ کرمناسب انداز میں استعال کیا ہے۔اسکےعلاوہ شاعر کے لئے بھی اپنی طبع موزوں کے لحاظ سے بیہ چیز بھی اختیاری ہے کہ كى بحركواستعال كرتے ہوئے لميے مصوتوں كى جگہ چھوٹے مصوتے لاسكتا ہے۔ ايكي صورت ميں جتنے لمج مصوتے كم بول معمول كى تعداداتنى بى براھے كى ليكن مصوتوں اور مصمول كى مجموعى تعداد بر میں فرا ہم کردہ گنجائش ہے آ گے نہیں بڑھ سکے گی۔

ردیف وقوافی : جہاں دارانسر کے کلام میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے ردیف اور قوافی کے ذریعے اپنی غزلوں کوخوش آ ہنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹرعلی احمہ جلیلی کہتے ہیں ''غزل کے قوانی وردیف بحرمیں مصوتوں اور مصمتوں کی گنجائش فراہم کر کے صوتی آ ہنگ میں اضافہ کرتے ہیں اور الفاظ کے انتخاب میں شاعر کے رہنما مجھی ہوتے ہیں ۔غزل میں رویف کی حیثیت حرف آخر کی ہوتی ہے چناچہ ایسی رویفوں میں جو لا نے مصوتوں پرختم ہوتی ہیں آ ہنگ زیادہ ہوتا ہے' لے

ا دُا كَمْ عَلَى احمه جَلِيلِي فصاحت جَنَّكُ جَلِيلٌ صَفْحِه (٢٩٩)\_

جهال دارافسر حيات اورخد مات مثال کے طور پر جہاں دارافسر کی چندغز اوں کے مطلع یہاں درج کئے جاتے ہیں جن میں مصوتوں کی تعداد تین اور چارہے۔

تمنا'آ س'حسرتآرزو ارمان بكتے ہیں سامصو\_تے ہم مصوتے

بیسب کیاچیز ہےاس دور میں ایمان بکتے ہیں

۲۔ وہ تیر گی ہے کہاب روشیٰ بھی زخی ہے ہم مصو<u>تے</u> فروغ جہل سے دانشوری بھی زخمی ہے مهمصوتے

۳۔ شعور وعلم کے پیکر جوہم نے دیکھے ہیں ۵مصوتے

کہاں ہےاب و مسندر جو ہم نے دیکھے ہیں ۵مصوتے

بعض غزلیں جہاں دارافسرنے ایسی بھی کہی ہیں جن میں طویل ردیفوں میں چاریا پانچ لفظ موجود ہیں اورایک خصوصیت میکھی ہے کہ اسمیس قافیہ کوبطوراسم اورر دیف کوبطور فعل استعمال کیا گیا ہے مثلاً

شعوروعلم کے پیکر جو ہم نے دیکھے ہیں ہم مصوتے کہاں ہیں اب وہ سمندر جوہم نے دیکھے ہیں سر مصوتے

ردیف پانچ لفظوں میں بطورفعل اور قافیہ پیکر'سمندر بطور اسم استعمال کئے گئے ہیں ۔اوریہ خوبی مطلع ہے مقطع تک موجودر ہے۔

اس طرح ایک دوسری غزل جس میں ردایف میں تین لفظ تلاش کرتے ہیں: کا استعال ہوا ہے۔

کلی نه پھول نه غنچه تلاش کرتے ہیں ہم آپ کا رخ زیباتلاش کرتے ہیں

اُس میں ردیف تلاش کرتے ہیں بطورفعل تین لفظوں میں اور قافیے غنچہ اور رخ زیبا بطوراسم کے استعال کیا گیا ہے۔ مصرع ثانی میں قافیدرخ زیبااوراسم مع صفت ہے۔ ایک اورغز ل ہے جس

میں ردیف کے یانج لفظ استعال کئے گئے:

جہاں دارانسر

دل خوں گشتہ کا غم سے کوئی رشتہ ند ریا زندگی کیا ترا ہم سے کو<u>ا</u>ُ، رشتہ نہ رہا

بعض غز لوں میں جہاں دار افس<sup>ر مص</sup>متوں کے بغیر صرف مصو<del>ت</del>وں کے اتصال سے صوتی

آ ہنگ' حاذبیت اورحسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اس شعرمیں

میں نے ہر دم اسے دعا دی ہے

جس نے دنیا مری مٹا دی، ہے

اس میں تین تین مصوتے ایک ساتھ استعال کئے گئے ہیں ذیل کے شعروں میں بھی تین تین مصوتوں کوایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔

کوئی کافر کوئی دیں دار یہاں <u>ہوتا ہے</u>

ڈھونڈتا ہو ں مگر انساں کہاں <u>ہو تا ہے</u>

شعور زیست ہے جن کو نہ عم شناس ہے

وہ پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیوں اُدای ہے

ای طرح ایک اورغزل ہے جس میں دومصوتوں کا استعمال ہے۔

اندهیرے کیوں نہ ہو مرعوب <u>لوگو</u>

اجالوں کے ہیں ہم مندوب <u>لوگو</u>

اس غزل میں چاراور یانچ مصوتے ایکساتھ استعال کئے گئے ہیں۔

جب بھی مجھی فرزانے آئے

یاد ہمیں دیوانے آئے اسغزل میں حارمصوتے ایک ساتھ استعال کئے گئے ہیں۔

پھر بہار آتی ہے پھر عید ہے <u>دیوانوں کی</u> خوب ہوتی ہے مدا رات گریبانو ں کی

اس طرح صوتی آ ہنگ کے لئے جہاں دارافسر نے مختلف انداز سے ردیف وقوافی میں ایک کامیاب

شاعری کے جو ہر دکھلائے ہیں۔

# جهال دارافسر كاغيرمطبوعه كلام ایٹم بم اورانسان

وزیراعظم برطانیہ کی رفیقنہ حیات 'مسنر مری ولس'' کی پنظم جوایٹم بم کی تباہ کاریوں سے متعلق ہے سویت بونین کےاخبار''از ویستا'' میں شائع ہوئی تھی لندن میں ساست کے نمائندہ خصوصی جناب نصیراختر صدیقی نے جب''مری ولن' سے''روز نامہ ساست' میں اس کے اُردوتر جمہ کی احازت طلب کی تو انھوں نے بڑے ہی شوق سے اشاعت کی احازت دیدی' اس نظم کا منظوم ترجمہ جناب جہاں دارافسرنے کیاہے ہم نظم اور ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ (اداره ساست)

#### -: The Image of God:-

(By: Miss Marie Wilson)

After the bomb had fallen. After the last sad cry. When the earth was aburnt out cindr, Drifting across the sky, Came lucifer, son of the morning, With his fallen-angel hand, Silent and swift as a vulture. On a mountain top to stand. And he looked, as he stoed on the mountain, With his seadet wings unfuded, At the channel-house of london, And the cities of the world, And he laughed..... And as that mocking laughter, Across the Heavens ran. He cried look the fallen angels, "This is the work of man

Who was made in the image of god."



صاحب زادہ برجہاں دارملی خاں افسر کے تسییرخوانی کی ایک یادگارتصویہ



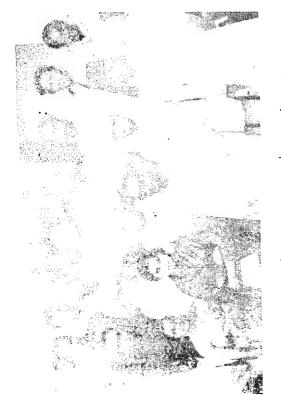

اردوبال میں پرویفسر صبب الرحن، حیات انشدانصاری، دُاکٹرعلیم – پروینسر احتشام – عابیکل خال اور ڈاکٹر گوڑ کے ساتھ ملیمان اریب، ابن احمدتاب بتمر ساحری، تاصر کرنوبی، چہاں دارافسر، لاہوٹی، جیلانی پانواور آ مندابولئس وغیرہ



صاحب زاده میر جهال دارگل خال افریویت میر سرفرازگل خان دریوتی کے ساتھ



ارد و گھریمی جلساعتر اف خدمات کاایک منظر: جناب زاہ علی خان ،ایڈیٹر سیاست کیسے زرییش کرتے ہوئے ' ۔ ڈاکٹر راتے بہادرگوڑ منو ہرراخ سکسینہ کے ۔ایل مہندرا،اور پروفیسرغیاث متین دیکھے جاسکتے ہیں۔

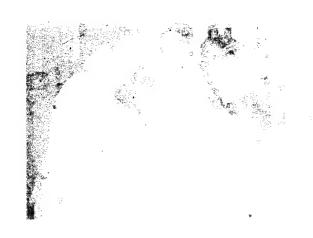

ار دوا گاؤ نی کی جانب ہے سحافتی خد مات کے اعتراف میں ایوراؤ کی پیشکشی پر جناب این ، ٹی ، را ماراؤ (وزیراعلیٰ آئدھراپر دلیش) جہاں دارانسرکومبارک باددیتے ہوئے۔





سابق چیف جسٹس آئدهراپردیش هائی کورٹ جسٹس صغیراحمد جویلی هال میں جناب جہاں دارانسرکوان کی مجموعی خدمات پرار دوا کاڑی کا ایوراڈ پیش کرتے ہوئے۔

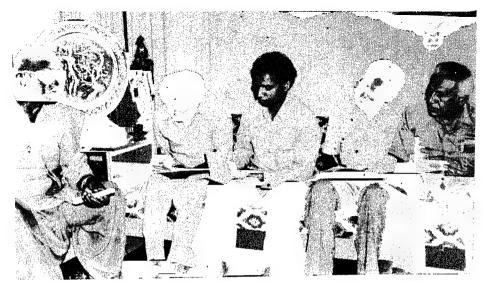

صدر تلگودیشم پارٹی مسٹراین۔ٹی۔را مارا وَاپی پارٹی کی کامیا بی کے بعد پہلی صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بقسو پرییس جناب جہاں دارا نسر اور دیگر صحافی دیکھیے جاسکتے ہیں۔



سری نواس لا ہوٹی کے ساتھ پروفیسر شہریار اور جہاں دارافسر



تصویر میں دائیں سے احسن علی مرزا، بشیر انور بحبوب نارائین، جہاں دارانسر، علامہ مجم آفندی، حصرت تاج قریش، پروفیسر حسن عسکری، وقار خلیل، ذیانت علی بیک اور دوسرے



دائیں سے بائیں: جہال دارافسر، قادری، تفریت محی الدین، حسن فرخ، صاحبزادہ میراملیان علی اصغر، تاج کریم تکری، عامرخال

€ z.z. }

خطئدِارض پرایٹمی بم گرایا گیا

چخ اٹھتی ہوئی سینئیرارض میں

یک بیک جیسے هم سی گئ

ایک نمناک افسر دگی

جيسے جلسی ہوئی سرز میں اک بگولے کے ماننداڑنے لگی

جانب آساں

اك فرشته سحر كا دكھائی دیا

جیکے نازک پروں پڑھی افسر دگی تھاوہ خاموش بھی برق رفتار بھی

اک عقابی پرندہ کے مانندوہ

اک پہاڑی کی چوٹی کی جانب چلا

اور بہاڑی کی چوٹی سے

نلے حسیں پر سمیٹے ہوئے

اس نے ڈالی نظر

شهرلندن کی فوجی عمارات پر

اور جب قبقهہ وہ لگانے لگا

قهقهها يك تفحيك كاقهقهه

آ سانوں کی پنہائیاں گونج آٹھیں

وہ بلندی ہے گرتے ہوئے

اور فرشتوں کوآ واز دیتے ہوئے

جيخ أنها يخ أنها

دیکھوشہکارہے بیاُس انسان کا

جوبنايا گيا تھابہ شکل خدا

شبيهخدا



آ تکھوں میں جم گیا تبھی دل میں اتر گیا نقشہ کسی کے حسن کا کیا کام کر گیا وہ آتے آتے گر مرے غیروں کے گر گیا افسوس ہیکہ نالہ مرا بے اثر گیا وعدے کا دن عجیب طرح سے گزرگیا وہ میرے گھر کو آیا تو میں اس کے گھر گیا عنخوار کس کو جانئیے کہئیے کیے رفیق پہلو سے دل نہ جاناتھا میرامگر گیا كيا كي كتي كزراكس طرح عالم شاب كا دریا کی طرح جوش پیہ آیا اتر گیا فرماتے میں وہ مجھ سے لیٹ کر یہ خواب میں اب درد ول گها میرا درد جگر گها كيا يردهُ خيال مين تو حصي گيانهين آیا تھا وہ ابھی مرے دل میں کدھر گیا وہ بھولے بن کے یو چھدے ہیں یہ غیرے محفل سے میری دیکھو وہ کیا بدنظر گیا ائے یاد ۔ روی یار بس اب گلفشانیاں افسر کا آج دامنِ امید بحرگیا

غزل

خلق کی چیثم عنایت پیہنسی آتی ہے ساتھ ہی طرز عداوت یہ ہنی آتی ہے ایک بھی تار گریاں میں نہیں رکھا باقی پھر بھی تجھ کو میری وحشت یہ ہنی آتی ہے منع کرتا ہے جوانی میں مجھے یتنے سے مجھ کو ناضح کی نصیحت پیہنسی آتی ہے ایک بیکس کے شمین کو جلایا تو نے برق ِتاباں تری جراَت یہ ہنی آتی ہے د یکھنے آئے ہو بیار کو بعد مر دن آپ کی الیی عیادت پینسی آتی ہے رونا آتا تھا تبھی ذکرِ محبت سن کر اب مجھے ذکر محبت یہ ہنسی آتی ہے مجھ سے مختار کو مجبور کیا خوب کیا عشق کی شانِ کرامت پیہنسی آتی ہے کیا کوئی میرے سواعشق میں محصور نہیں خلق کو کیوں مری حالت پینسی آتی ہے س کے اشعار وہ افسر کے پیفر ماتے ہیں تیرے اشعار کی شہرت یہ نسی آتی ہے

جہاں دارافسر



رُخ کی تابندگی پہ مرتے رہے حسن کی سادگی پہ مرتے رہے آگھ بجر کے نہ دیکھنے والے عمر بجم مجھی پہ مرتے رہے اللہ

گر یونمی نظر آئے نہ صورت تیری گر یونمی ستاتی رہے فرفت تیری مرجاؤں گا اک روز ترے ارماں میں لے جاؤں گا دنیا سے محبت تیری

# جاں دارائٹر میات جیاں دارافسر کی صحافتی خدمات جہاں دارافسر کی صحافتی خدمات

جرنلزم یا صحافت اخبار نولی کو کہتے ہیں عربی میں اس کے لئے ''جریدہ'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔صحافت کا زندگی سے اور زندگی کا ادب سے چولی دامن کا ساتھ ہےمشہورا دیب و ڈراما نگار جارج برناڈ شاہ کا بیان ہے کہ اعلیٰ ادب اور بلند پاپیداد کی شہ پارے در حقیقت صحافت یں۔(All great literative is journalism)ادب زندگی کا تر جمان ہے اور صحافت کا انسانی حذبات واحساسات سے گہراتعلق ہے۔زندگی واقعات کے گرد و بیش ہے اپنا واسطه نہیں تو رُسکتی ۔ طاقت ٔ قوت اور اثر میں صحافت کو پارلیمنٹ کے مماثل قرار دیا گیاہے۔ اکثر ادیوں نے ابتداء اخباروں اور رسالوں کے لئے مضامین لکھنے شروع کئے اور بعد میں ان کی تحريروں کواد بي اہميت حاصل ہوئي۔امريكه 'روس' برطانيه' فرانس' جرمن' وغير ميں ہی نہيں ہندوستان میں بھی ایسے بے شار صحیفہ نگار ملیں گے جنھوں نے صحافت کے ذریعہ بی ادب اور سیاست میں نمایاں شہرت اور کامیا بی حاصل کی خود اُردوزبان کے متعد دُادیوں شاعر دں اور نقادوں کا سحافت سے گہراتعلق رہا ہے صحافت کے ذریعہ ہی انھیں شہرت اور عزت ملی! سرسید کے تہذیب الاخلاق ظفرعلی خان کے زمیندار محمعلی جو ہڑکے ہمدر دابوالکلام آ زاد کےالہلال والبلاغ 'حسرت موہانی کے اُردوئے معلی نیاز فتح پوری کے نگار ٔ مولا نا عبدالماجد دریابادی کے بچے اورصدق جدید قانسی عبدالغفار کے پیام اورائ طرح کے متعدد اخبارات اور سینکڑوں جریدے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ذہن اور زبان کی پرورش میں غیر معمولی خد مات انجام دی ہیں۔

ان صحیفوں کا با قائدہ مطالعہ کرنے ہے ایک بات کا اندازہ بنو بی لگایا جاسکتا ہے۔اوروہ بیہ ہے کہان پر چوں نے زندگی کے تمام شعبوں کی نمائندگی کی ہے۔ان میں ادب کے ساتھ ساتھ معاثی ' ا قتصادی ٔ تاریخی ٔ جمالیاتی ٔ سائنسی ٔ سیاحتی ٔ تهذیبی ٔ تمدنی ٔ اور معاشرتی ، موضوعات بر ان گنت مضامین موجود ہیں دراصل زبان کے فروغ کاسلسلہ خیالات اورا فکار جولانی ہے جوڑ اہوا ہے بی ان اخبارات اوررسائل نے صحافتی وادبی حیثیتوں سے أردوزبان وادب کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اُردوادب کو نے مزاج سے روشناس کیا ہے۔ اُردو کے متاز شاعر جہاں دار افتر بھی صحافت کے ذریعہ بی ادب میں آئے اور نمایاں مقام حاصل کیا آج صحافت ہی انگی گر ربسر کا ذریعہ ہے۔ جہاں دارافسر کے صحافت میں آنے کی وجوہات:جہاں دارافتر حیدرآباد کے مشہور مدرسه عالیہ میں جب زیر تعلیم تھے اُس وفت ان کا قیام عالیہ بورڈینگ ہاوس میں تھا۔اس ز مانے میں اُردو کے ممتاز ادیب و دانشور میر حسن ایم۔اے (عثانیہ) بورڈینگ ہاوس کے انچارچ تھے وہ ترقی پندا نکار و خیالات کے آ دمی تھے۔اُنھیں سے تعلیم دلوانے کے لئے حکومت حیررآ باد کے ایک وزیر تغمیرات نواب زین یار جنگ نے اینے فرزندسعادت علی خاں کو عالیہ بورڈینگ ہاوس میں شریک کروایا تھا۔ ہاوں میںشر کیک کروایا تھا۔ بیسعادت علی خاں آ زادی ہند کے بعد مختلف مما لک میں سفیر ہنداور جوا ہر لال نہرو وزیرآ عظم ہندوستان کے یارلیمنٹری سکریٹری سے میرحسن سے کامریڈ مخدوم می الدین کا گہرہ یارانہ تھاوہ ہرروز ان سے ملنے بورڈیٹک ہاوس آتے تھے۔مخدوم کی الدین کی ساتھ صاحبز ادہ میکش ظفر الحن اشفاق حسین اور شہاب الدین وغیرہ بھی بور ڈنگ ہاوس آتے رہیئے تھے۔ یہسب جامعہ عثانیہ کے دورزرین کے طلبااور فارغ انتھیل لوگ تھے۔

مخدوم محی الدین بحثیت شاعرشهرت حاصل کر چکے تھے۔میکیس کی شاعری کی بھی ہڑی دھوم تھی۔ان لوگوں کی سیاسی باتیں ادبی تبصرہ سننے سے تعلق رکھتے تھے عالیہ بورٹینگ ہاوس کے جونیر طلباء جن میں جہاں دارافسر بھی پیش بیش ہیں سعادت علی خال کے کمرہ کے چکر نگاتے تھے تا کہ مخدوم و مکیش کی شاعری من تکیس اوران کے سیاس تنجروں سے معلومات میں اضافہ کریں۔ بورڈ نگ ہاویں میں ہرمنج وشام preparation کلاکس ہوتے میر حسن اِن کلاکس کے انجارج بھی تھے۔طلباء preparation classes میں مخدوم محی الدین اور میکش کی شنی ہوئی نظموں کے بارے میں میرحسن سے سوالات کرتے۔میرحسن نے ڈانٹ کرایک بارکہاتھا کہ بیکلاسس دری کتب کے بارے میں ہوتی ہیں طلباءزائدازنصابی باتیں کیوں پوچھتے ہیں۔ایک بارمیرحسن نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جبال دارانسر ۱۳۹ حیات اورخد مات جب ہم سعادت علی خال کے کمرہ میں رہتے ہیں تو طلباء ادھر أدھر سے تاک جھا نک کرتے ہیں۔ایک بارمیر حسن نے جہال دارافسر کا تعارف مخدوم کی الدین سے کروایا کہ بیاڑ کا آپ کی

شاعری اور آپ کی باتوں ہے دلچیں رکھتا ہے۔ میکش نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرا چیا زاد بھائی ہے۔ اس کے بعد سے مخدوم اور میں جہاں دارافسر کے ذہن کی اصلاح کرنے لگے۔سیاسی ہاتیں سمجھائی جانے لگیں اورانھیں مشورہ دیا گیا کہوہ اُس زمانے کے ترقی پیند ہفتہ واررسالہ'' تاج'' کا مطالعہ کما كريں۔ ہفتہ دارتاج آگرہ ہوٹل گلزار حوض كے سامنے دالے بنگلے سے نكلتا تھا۔ جس كي ادارت صاحبز ادہ میکش اور ڈاکٹر حینی شاہد کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ جہاں دارافسر کا پہلا مراسلہ ۱۹۳۴ء میں ای ہفتہ وار میں شائع ہوا تھا۔ جسے وہ مہینوں بغل میں دبائے دوست احباب کوفخرییا نداز میں دکھاتے پھرتے تھے۔ جب رسائل اورا خبارات سے اُن کی دلچیسی بڑھی تو وہ اُس زمانے کے ترتی پسند اُردو روز نامہ'' بیام'' کا مطالعہ کرنے لگے جس کے مدیر قاضی عبدالغفار تھے۔ بعد میں اِس اخبار کے مدیر اختر حسن ہے۔ یہ اخبار سیکولر اور جمہوری خیالات کی اشاعت وتبلیغ میں پیش پیش تھا۔ای اخبار ہے شعروا دب کا چسکہ اور بڑھااور وہ ترتی پیندا دیوں اور شاعروں کے قریب ہونے گئے بیسویں صدی کی چوتھی دہائی کی دوران جتنے نامور ادیب شاعر اور دانشور تھے اُن سے جہاں دارافسر کے قریبی مراسم قائم ہوئے۔سلیمان اریب ڈاکٹر خسینی شاہد ٔ سردارسلیم ٔ اقبال متین ٔ وہاب حیدر ٔ حامدعلی قادری ٔ کنول پرشادکنول وغیرہ ہےروزانہ کی ملاقا تیں ہونےلگیں۔

# جہاں دارافسر کی صحافت ہے وابستگی:

یرانے شہر حیدآباد کے مشہور محلّہ اعتبار چوک سے ۱۹۴۷ء میں روزنامہ''نظام' جاری ہوا۔ تو جہاں دارا فسراس اخبار کے جائنب ایڈیٹر مقرر ہوئے وہ اس اخبار میں 1974ء سے 1979 تک ا دارید لکھتے رہے۔مسٹر حمد علی خال کلیم اس روز نامہ کے ایڈیٹر تھے۔ بیدوز نامہ دیوڑھی معز جنگ اعتبار چوک سے نکلا کرتا تھا۔ اِس اخبار کی پالیسی مخالف جا گیر شاہی تھی ۔ چنانچیہ اِس اخبار پر ہمیشہ نظام شاہی راج باٹ کاعماب رہا۔ محکمہ أمور داخلہ كے تلم سے إس اخبار كے اداريوں پراخساب عائد كيا گیا تھا۔اور حکم ملاتھا کہ وزارت وا خلیریاست حیدرآ باد کی تصدیق کے بغیر کوئی اداریہ راست شائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ ادارہ روز نامہ نظام نے فیصلہ کیا کے کوئی ادار بیمعتمد داخلہ کے تصدیق وتوثیق کے لیئے نہیں بھیجا جائے گا۔ بلکہ ہرروز اداریہ کی جگہ ایک طنزیہ شعرشائع کیا جائے گا۔جس جا گیرشاہی پر چوٹ گئتی ہے۔ایک بارای دوران ایک سرکاری تقریب میں اُس وفت کےصدرالہام (منسٹر) اُمور دستوری نواب علی یاور جنگ ہے جہاں دارافسر کی ملاقات ہوئی ۔ تو اُنہوں نے کہا کے آپ کی اس نتی شرارت پر کیا کیاجائے جس کے جواب میں جہاں دارافسرنے کہا تھا۔ "ظلم کے لئے ہاتھ دراز ہوتے ہیں گر جہاں دارافسرحق گوئی اور بے باکی کوتر کے نہیں کرے گا۔''ایک روز پولیس اٹیشن کا لی کمان کےانسپکٹر دفتر نظام آئے اوراطلاع دی کہایڈیٹرروز نامہ نظام اوراداریپنولیس کیلیے کوئی فرمان کنگ کوٹھی مبارک سے وزیر داخلہ نواب دین یار جنگ کے پاس آیا ہے۔ آپ عزیز باغ سلطان پور ہ میں اُن سے مل لیہتے اُس فرمان کی کا بی ہم کونہیں دی گئی۔فرمان میں جہاں دارا فسر کے نام کے بہ جائے (J.A.) کے الفاظ استعال کئے گئے تھے نواب دین یار جنگ بہادر سے جہاں دار افسر کے والدمیرافتخارعلی خاں مرحوم اورخسر میر کفایت علیجال مرحوم کے ذاتی اور تحضی مراسم تھے۔ کیونکہ پیلوگ مدرسه اعزاء میں ہم مکتب اور ہم جماعت رہے۔اس لیئے نواب دین یار جنگ بہادر نے بہ حیثیت صدرنظام کوتوالی ( ڈائر کٹر جنرل پولیس ) جہاں دارافتر ہے بھی نرم بھی گرم گفتگو کی جس میں شفقت کا

جب اُنھوں نے جہاں دار افسر سے کہا کہ آپ لوگ شہر بدر بھی کئے جا سکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے عزیزباغ ہے نکل گئے ۔

> ملک خدا تک نیست یائے گدا لنگ نیست

جہاں دارانسر حیات اور خدمات حیات اور خدمات میں مشہور فاری مثل ہے کہ خدا کا ملک تنگ نہیں اور فقیر کا پاؤں کنگڑ انہیں کسی خاص مقام پر موقف نہیں ہر جگہ کوشش کرنے کا موقع ہے۔

جهال دارافسرنے مختلف نیوزسرویسوں میں کلیدی فرائض انجام دیئے:

جہاں دارافسر حیدر آباد کے مختلف خبر رساں ایجنسیوں سے دابستہ رہے اور گہراصحافتی تجربہ حاصل کیا۔ وہ رحیم فریا دی کے ساتھ پلک نیوز سرویز میں کا م کیا اور کلیدی فرائض انجام دیتے۔اس کے علاوہ انہوں نے پرلیں ایسکسپے منبج میں بھی کام کیا جوحیدر آباد کے مشہورروز نامہ میزان کی نیوزا یجنبی تھی اس میں اسوی ایٹ نیوس سرویس کے رضاعلی اور سید پوسف الدین مرحوم کے ساتھ خبر رسانی کا کام کیا۔ جناب عبدالحق کا ہش حید آبادی محمد علی عثانی اور مرتضی مجتبدی ہے بھی انھوں نے بہت کچھ سکھا۔ جہاں دارافتر پولیس ایکشن سے پہلے جا گیرشاہی کی جگہ جمہوریت کے لئے جدو جہد کرنے والصحافيوں کے ہم سفروہم قدم رہےاور پولیس ایکشن کے بعد اقلیتوں کے جمہوری حقوق کی خاطر جدو جہد کرنے والے کارکن صحافیوں اور ور کنگ جرنگسٹوں میں وہاب حیدر' غلام حیدر' شریف اسلم' سید یعقوب رحمت علی' احمر معظم' اسد جعفری' اور احسن علی سمرز ا کے ساتھ آ زمائش حالات میں بھی جہال دارافسرنے قلمی جہاد جاری رکھا۔

# اطن نيوزايجنسي:

جہاں دارافسرنے خودا سیسے نیوز ایجنسی کے نام سے اپناا یک خبر رساں ادارہ کٹل منڈی نامیلی اٹیشن روڈ پر قائم کیا تھا۔ جہاں میں اواکل میں عطاء محمد اور دوسرے بہت سے نو جوان صحافیوں نے تربیت حاصل کی ۔عطاء محمد سینیر سب ایڈیٹر روز نامہ منصف حیدر آباد نے ایپ ایک انٹرویو میں مقالہ نگار کو بتایا کی بے او میں جب میں نے گر بچویش تھیل کی تھی۔ جناب افسرصاحب کی خواہش پر میں اور میرے دوست عارف علی دونوں انڈین نیوز سرولیں سے وابستہ ہوئے میرایک حقیقت ہے کہ صحافتی میدان میں جناب جہاں دار افسرنے مجھے قلم پکڑنا سیکھایا میں اس وقت صحافت کی ابجد

جهال دارافسر ۱۵۲ حیات اورخد مات ے بھی داقف نہیں تھا افسر صاحب نے مجھے بتایا کہ پریس کانفرنس' عام جلسوں' انٹرویوز اورخصوصی خروں وغیرہ کی ربورٹنگ سطرح کی جاتی ہے کس کی تقریر نیمان یاواقعے میں سب سے اہم بات ک کس طرح lead کی جاتی ہے' آ جکل جہاں دارافسر پیوپلو نیوز ایجنی کے نام سے اپنا ایک خبر رسال ادارہ چلارہے ہیں جومغلپورہ کمان رو برومبجد ساجدہ ہیگم واقع ہے۔

یولیس ایکشن کے بعد مختلف اخبارات سے وابسگی:

پولیس ایکشن کے بعد اُردو اخبارات پر بڑا ہرا وقت آیا ملٹری گورنر ہے۔این چودھری نے کئ اخبارات بند کرواد ہے۔ بے شار صحافی ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ان نامساعد حالات میں . بھی جہاں دارافسر اُردو صحافت سے وابستہ رہے اور اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے جمہوری حقوق کی خاطرا پی نوک قلم اور تیز کردی۔ پولیس ایکشن کے بعد انہوں نے حیدرآ باد سے نکلنے والتقريا تمام اخبارات اورخررسال ادارول مين كام كيا- بوليس ايك تن كوفوري بعد"روزنامه خورشید'' کا اجراعمل میں آیا جس کے ایڈیٹر سیدشاہ غوث علی تھے بیا خبار ترب بازار سے نکلتا تھا۔ جہاں دارافسراس اخبارے وابسة موئے اس كےعلاوہ افصل عجنج حيدرآ بادے شائع مونے والے روز نامہ جو ہر جس کے ایڈیٹر غالب حیدرآ بادی تھے۔ جہاں دار افسراس روز نامہ میں بھی بحثیت مضمون نگار اور مترجم کے کام کئے۔روز نامہ' حق بات' سے بھی جہاں دارافسر وابستہ رہے۔اس اخبار کے ایڈ یٹر محد غفران سابق نام شخ چاند تھا۔حیدرآ باد کے قدیم روز نامہ "مثیر وکن" سے بھی جہال دارا فسرایک مترجم کی حیثیت سے ماموررہے۔اُس وقت اس اخبار کے ایڈیٹر واس دایو تھے اور یہ اخبار گولی گوڑہ سے شائع ہوتا تھا۔ پولیس ایکشن کے بعد شائع ہونے والے اخبارات میں''ہمارا اقدام'' بھی تھا جومدینہ بلڈیک ہے شائع ہوتا تھا۔ جہاں دارافسراس اخبار میں اداریہ لکھتے رہے جہاں دارانسرے اداریوں پراس اخبار کے ایڈیٹرشہریار عابدی جیل کی ہوا کھاتے رہے یہی حشر'' نیا زمانہ' کے ایڈیٹر احمد افسر کا بھی ہوا۔ان کے اخبار میں بھی جہاں دار افسر اداریئے لکھا کرتے تھے۔ معین فارقی کےروز نامہ'' **انگار**ے'' ہے بھی جہاں دارافسر برسوں وابستہ رہےاد رادار یہ <del>لکھتے</del> رہے\_ جہاں دارافسرروز ناہے'' پیام'' سے اس وقت وابسۃ ہوئے جبکہ اختر حسن اس کے اڈیٹر تھے۔اور پیہ اخبارا جنتا گیٹ سے شاکع ہوتا تھا۔ان اخبارات کے علاوہ شہر حیدرآ باد اور مختلف اصلاع ہے شاکع

ہونے والے کئی بفتہ واررسالوں میں بھی جہاں داراف<del>س</del>ر نے اداریے اور مضامین لکھے یہی نہیں ان کے مضامین روزنامہ''انقلاب'' بمبئی میں بھی بڑےاہتمام ہے شاکئے ہوتے رہے ان کے مضامین اور اداریے بڑے پیند کئے جاتے اور ہندوستان بھر کے اخبارات میں ڈ ائٹسٹ ہوتے رہے ہیں۔

# روزنامەسياست سے وابسگى:

جہاں دارانسر بے شاراخبارات میں کام کرتے رہے آخر میں وہ روز نامہ سیاست حیدرآباد ہے وابسة ہوئے وہ سیاست میں سب ایڈیٹر اور رپورٹر کے عہدے سے وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہونے کے بعد آج بھی کوہ پیا کی حثیت سے سیاست کامشہور کالم'' شیشہ و میشہ''میں سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ أردواخبار ميں مزاح كا كالم ايك بہت بڑا ورثہ ہے۔ قاضي عبدالغفار نے اینے روز نامہ پیام

مین 'سرراه' سے أردواخبار کے مزاحیہ کالم کوایک خاص مقام بخشا تھابیروایت روز نامه سیاست نے بھی جاری رکھی۔ سیاست میں می<sub>ہ</sub> کالم شاہر صدیقی 'اوج یعقوبی اور مجتبی حسین لکھا کرتے نقے اب یہ کالم جہاں دارافسر کے زورقلم کا بتیجہ ہے۔اس کالم کے متعلق سیاست کے جائیٹ ایڈیٹر محبوب مسین حکر کا بیان

ہے کہ کوبکن کا تیشہ طنزو مزاح کے ادب میں لایق لحاظ حصہ رکھتا ہے ہے روز نامەسياست دراصل روز نامەپيام كى يالىسى كى توسىچىتقى بانى اخبارا يەپىرىئابدىلى خاں اور جائنٹ ايۇپېر محبوب حسین جگرنے اردوصحافت کے و قاراور اعتبار کوفروغ دینے میں اہم رول ا دا کیا ہے بنا بدملی خاں اور حَجْرَصاحب کی جوڑی لا ہور کے روز نامدانقلاب'' کے عبدالمجید سالکؔ اور غلام رسول مہرجیسی تھی گویا ایک جان دو قالب محبوب حسین حجر مرحوم نے بڑی دیدہ وری کے ذرایعہ سیاست کو ایک مدت دراز تک ہندوستان کا سب سے معیاری اخبار بنادیا۔ جہاں دارا فسر بھی عابدعلی خاں اور مجبوب مسین جگر کے

ساتھشریک قافلدرہے ہیں یمی وجہہ ہے کہ سیاست سے ان کا گہر اتعلق اب تک قائم ہے۔

گزشته اکوبر ۱۹۹۸، سے جہاں دارافسر حید آب دے مشہور دوزنامہ امضف میں ایک کالم لکھر ہے بیں ابتداء سیکا لم الم الدی میں ایک کالم لکھر ہے بیں ابتداء سیکا لم المودیدہ وشنیدہ مجھے یاو سب ہے ذرا ذرا ان کے عنوان سے لکھے رہے جومنصف کے اتوار کے ایڈیشن میں شائع ہوئیں پھراس کے بعد منصف کے اتوار کے ایڈیشن میں اآ مینہ شہر اکے سلسلہ میں ان چار مینار کے دامن میں اکے عنوان سے کالم لکھ رہے ہیں ۔ جس کا سلسدہ حال جاری ہے۔ یہ دونوں کالم خاصہ کی چیز بیں خصوصاً آخری الذ کر کالم میں وہ بین ب بی اور جی گوئی سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیں خصوصاً آخری الذ کر کالم میں وہ بین ب بی کی اور جی گوئی سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی معتبر آ واز قوجہ سے تی اور بیٹھی جاتی ہیں۔ میں شرکشن نے صحائی کے فرائض کے متعلق ایک جگر کھھا ہے کہ۔

"اخبار نولین خبر فروش یا آیک عام دوئا ندار کی طری نہیں ہوتا۔ اسکا خبریں بیجے کارنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کاز کیا ناز ندکی وقت کرہ یتا ہے۔ اس پر جبر واستبداد کے خلاف آواز بلند کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس بمیشہ مقبود و مجبور کی ترجمانی کرنی چاہئے۔ اور ضرورت پڑنے پراسے اپناسب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی تکلفیں بیان کرے ان تکلیفوں کی نمائند کی کرے اور آگر حکومت ان پر توجہ ند دے تو حکومت کے خلاف جد و جہد کا بگل بھی بجادے 'سی جبال وارافسراس تظریع پر پورے اترتے ہیں

حواشي :

ل و اکثر افعنل الدین اقبال: جنو فی ہندی اُر دوسجافت ص۱۶ اتا ۱۸ امطبوعہ حیدر آباد المماء

ع انورعلی دہلوی: أردوسحافت صفی (۲۵۳) مطبوعه أردو اکیڈیمی دہلی کے 19۸ء ع محبوب حسین مجکر: روشن روشن خیالی اور رہنمائی کے نئے سفیر مطبوعہ جہاں دارافسر مخص اور عکس

صفح نمبر (۱)مطبوعه حيدرآياد

س تفسیل کے لئے ملا خطہ ہوروز نامہ پرتاب مورخہ ۱۱ اگٹ کے 190ء

# جَهال دَارافسرمُشا ہیر کی نظر میں

مشاہیر کی نظر میں جہاں دارافتر مس مرتبے اور مقام کے حامل ہیں اس کا جاننا بے عد

ضروری ہے۔ ذیل میں پچھ مشاہیر کے آراء درج ہیں۔ جن سے انھیں سجھنے میں مددماتی ہے۔ ---

۱) افسرکی روش خیالی اور روش ممیری قابل قدر ہے۔

مجكر مرادآ بادى

۲) جہاں دارا فسر میرا قابل قدرشا گردہے۔جس سے بڑی تو قعات ہیں۔

صفی اور نگ آبادی

m) افسرنه صرف جہاں دارہے بلکہ جاندار اور شاندار بھی ہے۔

سبب محى الدين مخدوم محى الدين

۔ ۴) افسر کا م کوکا م بیجھنے والوں میں جہاں دارشامل ہے۔

پروفیسر حبیب الزلمن سابق معتدانجمن ترقی اردوآ ندهرا پر دیش

۵)عوام کے جمہوری حقوق کے اقسر ہمیشہ نقیب رہے۔

عابدعلی خان ایڈیٹر سیاست حیدرآ باد

۲)عوامی زندگی میں پا کیزه زندگی کی بہترین مثال جہاں دارانسر ہیں۔

نواب میراحمه علی خال سابق وزیر دا خله حکومت آندهرایر دلیش

2) تلنگانہ سلح جدوجہداوراس کے بعدافسر نے اپنے قلم سے تلوار کا کا م لیا۔ -

ڈاکٹرجیسوریہ

۸) میں کا نگریسی ہوں مگر کمیونسٹ میونسل کونسلر جہاں دارا فسر کوایک مثالی کونسلر مانتا ہوں ۔

بيرسرشهاب الدين احمدخال سابق ميئر بلد هيدرآ باد

٩) جہاں دارافسرحدر آبادی تبدیلیوں کے دور میں روشن دنیالی اور بنمائی کے نے سفیر ہیں ا

### محبوب حسين حبكرجا ئنث ايثه يغرسياست حيدرآ باد

١٠) جبال دارا فسركي زندگي كا خلاصه بير ب كدوه لب پيرف غزل دل مين قنديل عم سعبارت بيدوه ند بب زبان علاقه کی حد بند یول اور تعصب وتک نظری سے ماوارا خود میں انسانیت دوی کا جذبیہ ر کھتا ہے۔اس لئے اس کی مقبولیت مجمی تمام حد بندیوں سے ماورا ہے۔ایسے وسیع المشرب آدمی اب قال قال ہوتے جار ہے ہیں ۔وہ قدیم حیدرآ بادی تہذیب واخلاق کی پیچان اور نے جمہوری حیدرآباد کی شناخت ہے اس کا تصور حیات آفاقی اور عالمی ہے۔ وہ ساری انسانیت کو جوحی انصاف اور ساوات کے لئے کوشال ہے۔ اپنا کنبہ مانتا ہے اور اس گروہ انسانی کا پرستار ہے۔ جوستون دار پر مرول کے چراغ روش کرتے چلتا ہے۔ تا کہ زندگی کی تمام مبارک صالح اور اعلیٰ اقدار تابناک اور ضوفشاں رین ک

#### جسٹس سردارعلی خال سابق صدرنشين قومي اقليتي كميشن دبلي

اا) جہال دار افسر نے اپنی ساری زندگی پرانے شہر کے بارے میں سونچتے ہوئے گذار دی ہے ۔ وہاں کی علمی اوبی ساجی اور سیاسی زندگی میں مقد ور بھر شامل رہے ہیں ۔ بھلے ہی جہاں دارا فسر کو بیہ نہ معلوم ہو کہ موسی ندی پر نیا بل اور جا در گھاٹ کا بل بن چکے ہیں۔لیکن بیان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے پرانے شہراور مختلف برآ عظموں میں رہنے والوں کی تچی دوستی محبت انسا نبیت اور پیار کے

#### بل بنانے کی کوشش کی ہے سے

۱۲) جہاں دارافسر کے آباوا جداد نے تخت شاہی پر بیٹھ کر حکومت کی اور جہاں دار بوریے پر بیٹھ کر حكمرانی كرتار با\_ا كيك كاسكدرياست ميں چلتا تھا۔اور دوسرے كاعوام كے دلوں ميں آج وہ سلاطين سلف سب نذرا جل مو محتے ندان کی سلطنت باقی رہی اور ندان کا سکہ 'رہے نام اللہ کا'' کین عوام میں اس فقیرمنش پاشا کی جہاں داری آج بھی قائم ہےاور اس کا سکہ بھی بفضل پر داں رائج الوق<sup>ين</sup>

مهدىعابدى

سابق مدير حيات وسوريت جائزه

۱۳) میر بے نہایت پرخلوص کرم فرما دوست محتر م و مکرم جہاں دار افسر جن سے میں کم وہیش تمیں سال سے واقف ہوں ایک ایکھے شاعراد را یک ایجھے شجیدہ معتبر صحافی ہیں وہ ایک نیک نفس اور شاک شائسته مزاج شخص کی حیثیت سے بھی ادبی اور ساجی حلقوں میں ہردل عزیز ہیں۔ هی مخطور احمد محمد منظور احمد محمد منظور احمد

سابق للجرار أردو كورنمنث شي كالج

۱۴) میرے پرانے ساتھی جناب جہاں دارافتر ایک مقبول عوامی لیڈر نامور صحافی 'اجھے مقرر اور صاحب دیوان شاعر ہوئے کے علاوہ ایک پیارے اور مخلص دوست بھی ہیں۔ وہ ایک صاحبزادہ خاندان میں جنم لینے کے باوجودان کا گہراتعلق بائیں بازو کی تحریکوں اور کمیونسٹ پارٹی سے رہا۔ مغلبورہ میں ان کی رہائش گاہ ایک اچھی خاصی دیوڑھی تھی جواب شائد باتی نہیں رہی اس حویلی کے چثم جیاغ نے پنعرہ لگایا کہ۔

#### ° د آ انھیں کھنڈروں بیآ زادی کا پر چم کھول دیں'

جب بھی پرانے شہراوروہاں کی عوامی تحریکوں کا ذکر آتا ہے تو جہاں دارافسر کی تصویر میرے ذہن میں انجر کر آتی ہے وہ پرانے شہر کی مشہور اور مقبول شخصیت ہیں۔ اُن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے انجر کر آتی ہے کہ اُنھوں نے متحدہ شہری کمیٹی کے ٹکٹ پر دو مرتبہ بلدید کے انتخابات میں کامیا بی

#### جواد رضوی

#### سابق لائبريرين سالار جنگ لائبرمري

۱۵) جہاں دار فسر سے میری ملا قات کب ہوئی بیتو کہنا مشکل ہے لیکن ان کی شخصیت کچھالی ہے کہ محول سے ہوتا سے کدان کی اور ہماری ملاقات بیدائش سے ہے۔ جہال دار افسرتو ایک صاحبزادہ خاندان سے ہیں ۔ لیکن زندگی بڑی عسرت میں گذاری۔ جب حیدرآ باد کا ہرمسلمان بادشاہ کانعرہ لگا تاتو ہم نے جہاں دار افسرکو دیکھے کرکہا تھا کہ بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بہاں دارافسر صفی کے بلندیا ہے شاگردوں میں بان کی شاعری میں جو ساجی شعور جھلکتا ہے دہ ان کور قی پیندوں کی صفوں میں متاز رکھتا ہے۔اب میں دیکھتے جار مینار کے جاروں مینار کود کھیکر جہاں دارا فسر کی ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کی یاد آتی ہے کہ یہ ملک میار مینار ہےادرا نھوں نے ہی اس ملک کوخوب صورتی مجنثی جہاں دارافسر سی نام ونمود کی خواہش نہیں رکھتے بہت ہی منگسر المز اج اور متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں کے

#### ڈاکٹرراج بہادرگوڑ

سابق ايم. يي: نائب صدرتر في أردو بيوروني دبلي ونائب صدركل هندانجمن ترقى أردو

۱۷)جہاں دار سے ملاقات کی تاریخ تو یا دنہیں لیکن واقفیت بہت پرانی ہے۔ہم بھی تر تی پیندتحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ اور وہ بھی ۔اس لئے جان پیجان ہونا فطری تھا۔ یہان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے ترقی پسندانۃ تحریکات ہے ایک باروابستگی کی تو ہرطرح اور ہرقدم پروفاداری نبھائی حالانکہ کی لوگوں نے جنھوں نے اس زمانے کا مقبول رنگ مجھکر اپنایا تھا حالات کے بدلتے ہی دوسرے راستوں پر چل رہے بقول مرزاعالب

> وفاداری به شرط استواری اصلِ ایمال ہے مرے بت خانے میں تو کیے میں گاڑو برہمن کو

آج بھی وہ اپنے قلم اور عمل سے ہراُ س تحریک کے ساتھ ہیں۔ جوعوا م کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحافی ہونے کے ناطے اُنھوں نے خدمت خلق کا کام مسلسل کیا ہے اور آج بھی کررہے ہیں۔ جہاں دارافسری شخصیت کو سیجھنے کے لئے کچھالی باتوں کا سیجھنا بھی ضروری ہے جو ا یک شخص کو شخصیت بناتی ہے ۔صاحبزادہ میر جہاں دارعلی خاں افسر نے اور ان سے ذرا پہلے صاحبز ادہ میرمجمعلی میکیں نے ایک آ سودہ ماحول اورخوش حال زندگی میں پروان چڑھنے کے باوجود اییے حساس دل کوزمانہ شناس نظر کی وجہ سے اپنی ذات سے باہر بھی زندگی کو دیکھا پر کھا اور اسے سنوارنے کی کوشش کی اور بیراستہ اپنانا ان کیلئے مجبوری نہیں آ زادانیہ فیصلہ تھا۔اوراُنھوں نے بڑی قیت ادا کی صاحبزادہ ہونے کے ناطے انھوں نے حیدراباد کے درخشاں دور میں آ کھ کھولی تو بہت ی عمده چیزیں اُخییں وراثت میں لمی لیعنی تہذیب ٔ شائیتگی وضع داری ٔ شرافت ٔ علم دوسی ' دوست داری ' میہ الیی روایات ہیں جوآج بھی جہاں دارافسر کواینے ماحول میں متاز بناتی ہیں ۔ان کے حافظہ میں اس دور کی بہت سے خوشگواریا دیں آج بھی محفوظ ہیں ہر تی بسندتحریک سے تعلق نے انھیں عوام دوست رویه اپنایا اور اینی انفرادی زندگی کی قید و بند سے نکل کرعوامی احساسات اور معمولات کاتر جمان بنایا۔وہ صرف قلم یا زبان سے خدمت نہیں کرتے ہیں۔ بلکے عملی طور پر ہرجدو جہد میں حصہ لیا اس دوران کیا کھویا کیا پایااس کا اندازه کوئی اورنہیں لگاسکتا کیونکہ حرف شکایت بھی ان کی زبان پرنہیں آیا ۔ ہرحال میں وہ مست ہیں ۔ان کی طبیعت میں ایک خاص شم کا تو از ن موجود ہے۔ وہ بھی اینے آپ سے باہر ہوتے نہیں دیکھائی دے ان کی کشادہ دلی اور روثن خیالی نے ہر حالت میں پرسکون رہنا سکھادیا۔ آج وہ قلم کے دھنی ہیں۔ زندگی کے سابی ڈھل رہے ہیں۔ گران کے تاز ہ دم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑاوہ اب بھی زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل رہے ہیں سیاست کی طرح صحافت بھی اب آلودگی سے ملوث ہونے لگی ہے۔لیکن جہال دارافسر کا دامن بداغ ہے۔وہ آج بھی اپنی انسان دوسی وحق گوئی کے ناطعے معتبر آواز مانے جاتے ہیں۔ان کی نگارشات جوان کی یا د داشتوں پر مشمل ہے'' حیدرا باددیدہ دشنیدہ مجھے یاد ہےسب ذراذ را'' خاصہ کی چیز ہے جب دورختم ہوجا تا ہے تواس کی بوسیدہ و بے کا رنقصان رساں اور لا یعنے خصوصیات پر خطِ تنتیخ کچیسر نا پڑتا ہے۔ مگر ہر ڈھائے ہوئے کھنڈ ریوں کے ملبے میں کچھاعلیٰ و پسندیدہ اصول وعقا کد کی تہذیب ومثرافت کی روایات بھی دفن ہوجاتی ہیں۔اس لئے ہمارےایسےادیب وشاعر جودور رس فکراور دوراندیش نگاہ کے حامل ہوتے ہیں انھیں اپنی یاد داشتوں میں محفوظ کر لیتے ہیں ۔ ای کو شاید ہر دور کے خاتمہ پر nostolgisلٹریچر کی تخلیق کا جواز سمجھا جا تا ہے۔ جہاں دارانسراس دور کے اوپر سے لے کراندرونی اورزیریں سطح زندگی کی ہریرت کی کیفیت و حالت سے بخو فی واقف ہیں۔اس لئے اس سلسلہ کا ان سے بہتر راوی حیدرآباد کے لئے اور کون ہوسکتا ہے۔ان سے التماس ہے کہوہ اپنے ذہن کے ہر گوشے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کراپنی یا د داشتوں کو ملفوظ کر دیں۔ بیان کا آنے والی نسلوں کے لئے سب ہے بڑااورگراں قدرتھنہ ہوگا مے

#### ڈاکٹرزینت ساجدہ

## سابق صدرشعبئه أردوعثانيه يوينورسلي

۱۷) جہاں دارافسر آصف جاہی خاندان کے چثم و چراغ ہیں ۔اور آصف جاہی خاندان میں بھی ان کا سلسله مبارز الدولہ سے ملتا ہے ۔مبارز الدولہ ایک باغی شنرادے تھے انھوں نے اپنے خاندان کے عكمرانوں كےخلاف بغاوت كى يہى جراشيم جہاں دار ميں منتقل ہوئے۔ آصف جاہى خاندان كاپيہ سپوت برطانیہ کے یارو فادارمیرعثان علی خاں آصف سالع کےخلاف باغیاندرو بیاختیار کیا برطانوی سامراج کے خاتمہ کی جدوجہد اور جا گیرداری نظام کے خاتمہ کے خلاف جولوائی شروع کی تھی ۔اں لڑائی کے میدان میں آصف جاہی خاندان کا بیسپوت''سرفروشی کی تمنا دل میں لئے ہوئے'' اس میدان عمل میں اتر پڑا اباغیانہ جدوجہد کے لئے ان میں ہمت اور جرت اس وقت پیدا ہو کی جب وہ ورثے میں ملنے والی تمام جا گیردارانہ خصوصیات اپنی ذات سے نکال باہر کیااور محنت کش طبقہ کے به لوث اور به غرض صفات کواینی فطرت بنالیا تب کهیں وہ صاحبز ادہ میر جہاں دارعلی خاں افسر کی بجائے'' كامريدُ افتر' بن گئے -ان كى ان بى صفات نے انھيں عوام ميں مقبوليت عطاكى بےلوث حیات اور خد مات

رہنمائی کے سبب موبل کارپوریش کے دو بارمبر بھی چنے گئے انھیں نے جو بھی کام کیا بوری ایمان داری اور خلوص سے کیا مےافت کے پیشے میں قدم رکھا تو یہاں بھی بوری ایمان داری اور صحافتی دیانتداری کے ساتھ اس پیشہ کو نبھایا ۔ ایک اچھے رپورٹر کی حیثیت سے تعجافتی حلقوں میں جانے بیجانے گئے ۔خاص طور پر ہندومسلم فسادات کے وقت انھیں نے اخبار کے لئے جور پورٹنگ کی اس میں وہ غیر جانبدارر ہےاور حقیقی واقعات برمبنی رپورٹنگ کی وہ فرقہ واریت کی بڑی احتیاط کے ساتھ مخالفت کرتے تھے۔اوراس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ایک فرقہ پرتی کے خلاف اسطرح آواز نہ اُٹھائی جائے کہاس کے جواب میں دوسرافرفنہ پرتی کی آ واز اُٹھائے۔ ف

مصطفیٰ علی بیک

منيجرروز نامهسياست

۱۸) افسر صاحب کی پوری زندگی عمل اور جدو جهد سے عبارت ہے۔اگر چدہ منہ میں سونے کا ججیہ لے کر پیدا ہوئے کیکن ان کا حساس ضمیر انھیں ایک اور ہی راہ پر لیے جلا ۔وہ کمیونسٹ پارٹی ہے اس وقت وابسة ہوئے جبان کی عمر صرف ستر ہ سال کی تھی اور اب تک'' و فاداری بیشر ط استواری'' کا ایک چلتا پھرتانمونہ بنے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ ملک کی جتنی ترتی پینداور بیاری تحریکییں ہیں ان ہے انھوں نے کوئی نہ کوئی رشتہ قائم کرر کھا ہے۔اور محکوموں مجبوریوں اور لا حیاروں سے متعلق مسائل و مصائب کے ارتفاع کے لئے جان کی بازی لگانے ہے بھی انھوں نے دریغ نہیں کیا بھوک ہڑتالیں کیں پولیس کے ڈیڈے کھائے 'جیل گئے گراینے مقصد ہے بھی منہبیں موڑا نہ دل برداشتہ ہوئے ۔ آج بھی ان میں نو جوانوں کا سا جذبئہ عمل ہے وہ کا م ہی کواس کا انعام سیجھتے ہیں ۔اگر چہ کہ انھیں بہت سے ایواڈز اور انعامات ملے مگراس سے شایدان ایواڈ زبی کے وقار میں اضافہ ہوا۔ان کے اعتراف خدمات کا ایک جشن بھی منایا گیا مگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں رہے برانہ شہر جو دراصل مستضعفین کی بہتی ہےاس کی خوش حالی اور ترقی کے لئے ان کی ساری کاوشیں وقف رہیں ۔وہ بلد ہیہ کے دو مرتبہ سکونسلر بھی منتخب ہوئے ۔اس زمانہ میں انھیں خدمت کے خلق کے بڑے مواقع

عاصل ہوئے بلکہ سے توبہ ہے کہ خودانھوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کرمواقع نکالے۔ان کے حلقہ کے بیشتر فلاحی کا م ان ہی کی کدو کاوش کا ثمر ہے۔ان کے کر دار کے کھرے بن کی سب سے بڑی کسوٹی ہے ہے کہ وہ آج بھی قدیم شہر کے ایک افتادہ کرائے کے مکان میں ایک صاحبز ادہ کے ساتھ مقیم ہیں مسکراہٹان کے چہرہ کے نقوش کا جزولانیفک ہیں درآں حال یہ کہان پر بردی بردی تخصی قیامتیں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔رفیق حیات کا ساتھ چھوٹا۔ایک صاحبز ادے نے عین عالم شباب میں داعی اجل

کو لبیک کہا گر ان کے لبوں سے پچھ نکلا تو بس اتا کہ ، پروردگاریہ تورسولوں کی بات ہے!

ابھی انھوں نے ہوش ہی سنجالا تھا کہ ان کے پر کھوں کی وسیع وعریض جائیداد اور کوٹھی نیلام ہوگئی۔تب سے اب تک ان کے شب وروز نے کوئی پلٹانہیں کھایا۔ جہاں دار افسر جلال بادشاہی عروج کے دوران میں بھی متکبرین کی روش کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور عمّاب شاہی کے شکار ہوئے۔جوفیصلہ انھوںنے اس وقت لیا تھااب تک اس پر ثابت قدم ہیں۔اس کا انھیں افسوس ہے نه ملال مصبر واستنقامت ان کے کر دار کے نہایت مضبوط ستون ہیں جنھوں نے بدر میں زلزلوں میں مجى اس عمارت كى ايك اينك كوبهى ملخنيس ديا -اس علاقه ميس سياست نه نهب كا استحصال كر کے بھی بڑے بڑے گل کھلائے مگروہ پہاڑی طرح اپنی جگہ جے رہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی ندہب بیزار شخف ہیں ۔ان کوشعائر نہ ہبی کا بورا یاس ولحاظ ہے۔ حج سے بھی و ہشرف ہو چکے ہیں لیکن و ہ اس ''معرے'' کے''انجام'' ہے بھی واقف ہیں جس میں''ملا غازی'' بن کرانیا نیت کا دھڑ ن تختہ کر دیتا ہے۔اس ساری عمل جہد آنر مازندگی گذارنے کے باوجود انھوں نے اینے آپ سے مکالم بھی جاری رکھا جس کا حاصل ہے۔ان کے شعری مجموعہ'' تھلی آئکھوں کا خواب'' وہ خواب زندگی بھر دیکھتے رہے مگر جاگی آئمموں سے۔ان کی شاعری کا تخیل کی چڑی ماری اور ردیف کو چکانے اور قافیہ کو ہر مانے سے دور کا بھی علاقہ نہیں ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خون حیات بھر دوڑ رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتن جہدوعمل سے بھریورزندگی گذارنے کے باو جودانھوں نے کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے شعرو مخن کا

ایک وقع سرمایی جماری حوالے کیاہے وا

مضطرىاز

19) جہاں دارانس نہ صرف میرے استاد بھائی ہیں بلکہ میری ادائل عمری کے ایک شاعر دوست بھی ہیں حضرت صفّی اورنگ آبادی کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنے کا ہم دونو ل کوشرف حاصل ر ہاہے۔ جہاں دار افتر اپنا ایک منفر د مزاج رکھتے ہیں انھوں نے جہاں حضرت صفّی سے علم عروض سیکھاوہیں انھوں نے اپنی شاعری کو ہمیشہ حیات آ میز اور حیات آ موز بنانے کی کوشش کی وہ صرف مشاہدے ہی کے شاعز نہیں رہے بلکه اپنی عملی زندگی کو بھی شعری روپ دیا۔ ہمیشہ ترقی بہندادبی تحریک کے طرفدار رہے ای لئے ان کی شاعری میں جہاں عام لوگوں کی زندگی کا کرب ملتا ہے و ہیں عام لوگوں کے بہتر متعقبل کے خواب بھی ملتے ہیں۔ چنا نجیان کے شعری مجموعہ کا نام' دکھلی آئھوں کے خواب ' ہے انھوں نے ہمیشداین وہن کھر کیاں کھلی تھیں تا کہ ٹی زندگی کی نئی ہوا اور نئ روشیٰ سے وہ دور ندر ہیں۔جہاں دارافسر میرے محتر م اور محتشم دوست ہیں وہ حکمرانوں کے ہمیشہ معتوب رہے مگر انھیں عام آ دی کے محبوب ہونے کا اعزاز وافتار حاصل رہا۔ پولیس ایکشن سے پہلے وہ خانوادہ شاہی کے رکن کی حیثیت ہے سب کچھ تھے گر چرت اس بات پر ہے کہ وہ آج بھی عام لوگوں کے پسندیدہ شاعر صحافی اورعوامی خدمت گذار ہونے کے باوجودا بی عملی زندگی میں پھے بھی نہیں ہیں۔ دھر انھیں اپنے غم ذات سے زیادہ غم کا نئات کی فکر لگی رہتی ہے ال

--خواجه شوق

۲۰) جہاں دارا فسرکو جاننا اور پہچاننا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ بہت کم لوگوں کے سامنے کھلتے اور اپنے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ میں ان کی تہذیب و شاکستگی اور شعری و صحافتی صلاحیتوں کا ہمیشہ مداح رہا ہوں۔ جھ پتانہیں تھا کہ وہ خاندان آصف جاہی کہ رکن راکین ہیں۔ میں انھیں بحثیت مداح رہا ہوں۔ جھ بتانہیں تھا کہ وہ خاندان آصف جاہی کہ رکن راکین ہیں۔ میں انھیں بحثیت جرنگسٹ کے دیکھا اور پر کھا ہے ان کی رپورشک کا انداز دیکھ کراحیاس ہوتا ہے کہ وہ تقریر کرنے والے اور انٹرویو لینے والے کہ جذبات واحیاسات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر

حيات اورخد مات ہمیشہ اعلیٰ ومبارک انسانی اقد ارر ہتے ہیں ان ہی نظریات وخیالات نے انھیں ایک معتبر شاعر ُ صحافی اورعوا می خدمت گذار بنادیا ہے۔وہ شہر حیدر آباد میں دومیقات تک مجلس بلدیہ کے رکن رہے اور ان

کے کارنا ہے آج بھی قدر ومنزلت کے ساتھ مغلبورہ اور پرانے شہر میں یاد کئے جاتے ہیں۔ آلے

آصف ياشا

سابق وزبر قانون وسابق صدر نشين آندهرار ديش اقليتي كميشن و سابق صدرنشین اُردوا کیڈیی آندهرایردیش

٢) ١٩٣٨ء ميں يوليس ايشن كے بعد حيدرآباد ميس بھى ايك مايوى كا ماحول تھا۔اس وقت اقليتى طِقہ کیلیے کوئی ہمدرد ور ہنمائی کیلیے آ گے نہیں آئے اور ایسے ونت اُردوا خبارت ہی اقلیتی طبقہ کیلیے رہنمائی کرتے۔ پولیں ایکشن کے کچھ عرصہ بعد اُردو اخبارات بھی کم بیش بند ہو گئے۔انقلاب پیام۔ ہمارا اقد ام اور کچھ ہفتہ وار اخبارات جاری ہوئے۔اقلیتی طبقہ کی رہنمائی اور صحافت کے ذر بعد مسائل کا پیش کرنا بڑامشکل تھا۔لیکن اِن تمام حالات کے با جود کا مریڈ جہاں دارفسرنے'' اگر میں وزیر آعظم ہوتا'' کے عنوان سے عوام کے مسائل پر لکھتے اور اقلیتی طبقہ کی رہنمائی کرتے۔ بولیس ا یکشن کے تین سال بعدمتاز کمیونسٹ قائد کامریڈ مخر وسمحی الدین گرفتار کئے گئے س<mark>ے 19</mark>81ء کے جنرل الکشن ہے پہلے سروجنی نائیڈواور جہاں دارافسر دیگر سیاسی اور ساجی قائدین نے عوامی جمہوری محاذ کی بنیا در کھی اور تخد و م کی الدین اور دیگر قائدین کی رہائی کیٹلے کا مریثہ جہاں دارافسر کی رہنمائی میں تحریک جِلائی گئی۔اس تحریک میں اقلیتی طبقہ کے نو جوان زیادہ تعداد میں آئے اور مخدوم محی الدین کی رہائی عمل میں آئی۔ برانے شہر میں جہاں دار قسر کے ساتھ نوجوانوں کا ایک کاروان بنا انکا ہرایک کے ساتھ حسن سلوک اور رویہ ہی اقلیتی فرقہ کے نو جوانوں کوحوصلہ دیا۔ <u>۱۹۵۵ء می</u>ں کمیونسٹ یارٹی اور شہر کے کئی تنظیم وعوامی قائدین بھائی رام مورتی، نائیڈومگن چندویدی، کاشی رام وغیرہ کے ساتھ متحدہ شہری تمینٹی کا قیا عمل میں آیا۔متحدہ شہری تمینٹی کے نکٹ پر کامریٹر جہاں دارافسرکومغلپورہ بلدی حلقہ سے نکٹ دیا گیا۔ جہاں دار افسر کی کامیابی کیلئے پارٹی ورکر اور نو جوانوں میں اک جوش وامنگ تھا۔ یارٹی ورکرادرنو جوان رات دن محنت کرتے۔ ہرور کر جہاں دارافسر کی کامیابی کواپنی کامیا بی تصور کرتا

۔انگریزی اخبارات پر پوسٹر چھانے گئے ہرنو جوان صبح پر بھات بھیری ۵ بیجے سے شام جلسه عام رات ۱۲ بے تک کام کرتے صرف ایک کامیا بی کالگن تھی۔ جہاں دار افتر کامیا بی کے بعدایے ساتھیوں اورنوجوانوں سے بہتر سلوک اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جہاں دارافسر کا الیکشن چند سوروپیوں میں لوا گیا۔ بیانکیشن جہاں دار فسر سے خلوص اور اقلیتی طبقہ کے نو جوانوں کا قو می سیجہتی کے دھارے میں شامل ہونے کا حوصلہ ملا۔ جہاں دارانسرایک صاحبز ادہ طبقہ ہے تعلق رکھنے کے باوجودانکومحنت کش غریب کش غریب عوام میں اینے مقبول ہیں ۔ کہ ہر کوئی اپنا ہمدر داور اچھا نمائندہ مانتے تھے۔ جہاں دارافسررکن بلدیہ منتخب ہونے کے بعد بھی رات دنعوام سے رابطہ رکھنا اور بھر پورنمائندگی کرنا اپنا فرض سمجماا سکے باوجودانکولوگ اینے قریب ترین دیکھناپسند کرتے تھے۔ایک لیٹر ہے آپ اندازہ کر سكتے ہیں ۔اس وقت میں كميونسك يار في مغلبوره يونث كاسكريٹرى تھاليٹر میں لكھا گيا كه جہال دار افسرصاحب رکن بلدیہ منتخب ہونے سے پہلے سلام کرتے تھے۔اب وہ سلام ہیں کرتے یارٹی آفس میں یہ آنے پررکن بلدیہ ہے کہا گیا کہ آپ سلام کیا سیجئے ۔انھوں نے بغیراحتر از کے تسلیم کیا کے سلام كرينك كيهى دن بعد دوسر اليروصول مواكداب صرف سلام كرتے ميں كيفيت نہيں دريا فت كرتے کیفیت بھی دریافت کرنے کوکہا گیا۔اس لیٹر سے بیا ندازہ نگایا جاسکتا ہے کی عوام اس رکن بلدیہ سے والہانہ محبت کرتے تھے۔اک مرتبہ ایک صاحب غرض جہاں دارافسر کے مکان واقع پیلی بھا ٹک خ محلّة شريف لائے اور كہا كرآ يكل بلديرآ فى آنے كاوعده كيا تفاليكن آپ تشريف تبيل لائے آج آپ میرے ہی ساتھ دفتر چلئے کیکن جہاں دار افسر اُن صاحب سے معافی کے ساتھ دوروز بعد چلنے کیلئے اصرار کیا۔وہ صاحب موصوف خفگی کا اظہار کرنے لگے میں اس وقت موجود تھا۔ میں نے وہ صاحب موصوف سے کہا کوئی وجدوریافت کے بغیر آپ خفگی کا اظہار کررہے ہیں اگر حسب وعدہ کل نہیں آئے اور آج نہیں چل رہے ہیں۔تو کچھ وجہ ہوگی کل جہاں دارانسری والدہ محترمہ کی عالت تشوشناك تقى آج أن كا انتقال موكياس وقت ميت كمرير بياس سبب وه آب كي ساته وچل نہیں سکتے موصوف شرمندہ ہوئے اور معانی مانگ کر رخصت ہوئے۔ یہ بات خود بدحیثیت رکن بلدیہوہ نہ کہہ سکے کہ وہ بھی بھی اپنی طرف سے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرتے ۔اہل غرض سے خندہ

پیثانی سے پیش آئے۔جہاں دارافسر دوسری معیا دے لئے دوبارہ منتخب ہوئے عوام کی جانب سے ا یک جلوس چار مینارتا مغلپورہ نکالا گیا۔جس کی رہنمائی حیدرآ باد کےمشہور پہلوان حاجی پہلوان اور دیگر حضرات کرر ہے تھے۔مغلبورہ میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ کثرت سے جہاں دارافشر کی گل پوشی کی گئی بعد جلسہ عام تمام ورکر شاہ علی بنڈہ آفس چلے گئے ۔جہاں دارافسر مکان جانے کیلئے روانہ ہوئے ۔ دوسر سے دن صبح ۲ بیجے جہاں دارافسر کے فرزند تجل اظہر آفس آئے وہ اینے والد کو دریا فت کررہے تھے۔ کیوں کہ وہ اینے مکان نہیں گئے تجُل اظّبر نے کہا ہم لوگ والدصاحب کا انتظار کررہے تھے ۔رات مکان نہیں آ ئے مکان میں ہم لوگوں کے لئے کوئی کھانے کا انتظام نہیں وہ کچھلائے تو ہم کھا ئیں گے ہم انتظار کررہے ہیں ۔ میں فوری عثان شیرینی سے کھارے وغیرہ کا انتظام کیااور تلاش میں نکل گیا۔ جہاں دار افسر کامریڈ مہدی عابدی کے مکان ایرانی گلی میں موجود تھے۔ میں نے مجل اظَّبر کے آنے اور تمام حالات کا ذکر کیا جہاں دارا فَسرَجُل اظہر کے آنے پر چونک گئے اور کہنے لگے'' عزیز طاہرعوام میری کامیا بی کا جشن منار ہے تھے اور جہاں دارافسر زندہ باد کے نعرے لگار ہے تھے ۔اس ونت میر ہے اہل وعیال بھو کے تھے۔'' اس واقعہ سے انداز ہ لگایا جاسکتاہے مسال تک رکن بلدیہ رہنے کے بعدا نکے گھرایک دفت کی روٹی بھی نہیں ۔ کیوں کہ بھی وہ کسی ہے کوئی مطالبہ کیانہ کسی ہے کوئی نذرانہ لیا بھی روڈیا طہارت خانوں کی تقمیر کے وقت معائنہ کو جائے تو یارٹی سکریٹری اور مشاورتی بورڑ کےارا کین ساتھ رہتے مشاورتی بورڈ خود جہاں دارافسرنے ہربہتی کے ذی اڑ حضرات ہے ملکر تشکیل دیا تھا۔ تعمیری کام کا سالانہ دیا چہ بلدیہ کی جانب ہے اُردو میں پرنٹ ہو کرتقسیم کیا جاتا رکن بلدید کوسالا ندرقم جو بجب کی شکل میں منظور ہوتی مشاورتی بورڑ کے اراکین کے اجلاس میں دیاجا تا تھا۔ جہاں دارافسر کا آبائی مکان پنج محلّہ پیلی بھا ٹک فروخت ہوا اس دفت میں ریاست تگر درگاه بر ہندشاه منتقل ہوگیا تھا۔ ریاست گرنواب میرریاست علی خاں کی جائیدادتھی جو جہاں دارافسر کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ دوروپے گز زمین فروخت کی جارہی تھی میں نے جہاں دارافسرے کہا کہوہ کچھ زمین صاحبزا وہ نواب میرریاست علی خان ہے خریدلیں کیکن افسر صاحب نے اٹکار کیا اور کہا کہ میں زمین خرید کرمکان نہیں بنا سکتاان کے سارے حالات کو پیش نظر رکھکر فیصلہ کرنا ہوگا ایک دکن بلدید دومعیاد کے لئے منتخب ہوتا ہے۔اورا یک جھوٹا ساذ اتی مکان بھی نہیں رکھتا آج تک بھی وہ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں وہ بمیشہ ہر شکل وقت میں مسکراتے ملے وہ نو جوان فرزندگی اچا تک موت دو جواں بھا ئیوں کا صدمہ اور آخر تر یک حیات کی جدائی کوبھی بر داشت کئے ہیں ۔ آج وہ جہال دارا فقر جو پچاس سال پہلے ملے متھے وہی سلوک وہی محبت اور غریب محنت کش عوام کی خدمت کا جذبہ لئے ہوئے ہیں سال پہلے ملے متھے وہی سلوک وہی محبت اور غریب محنت کش عوام کی خدمت کا جذبہ لئے ہوئے ہیں سال پہلے ملے متھے وہی سلوک وہی محبت اور غریب میں اے بیکر ناز

ہم ہے ہیں ہی ہے تیرن بر میں اے بیر ناز کتنے آ ہوں کو چھپایا ہے کچھے کیا معلوم عزیز طاہر

سكريٹرى كميونىك بارٹی بنڈلہ گوڑہ منڈل و ركن حيدرآ بادش كونسل

#### حواشى :

ل تا ۱۹ را محمعلی مین ایس اے روف: جبال دارافسر مخص ادر مکس صفحه (۱۴) اور صفحه (۱)

ع جسٹس سردار علی خال جہاں دار حیات اور کا ننات کا شاعر (ص۵اور۲)

س مجتبی حسین جشن ایک شریف آ دی کا ( ص ۹ تا۱۰)

س مبدی عابدی جهان دارانسر میراسانتی میرادوست (ص۲۶ اور ۲۸)

محد منظورا حدید این خیالات کا ظهار مقاله نگار سے ۱۱۴ ارائسٹ ۱۹۹۹ و کوکیا۔

. کے جناب جواد رضوی نے اپنے ان خیالات کا ظہار مقالہ نگارے ۱<u>۹۹۹ کو کیا۔</u>

ے ڈاکٹرراج بہادر گوڑنے مقالدنگارے اپنان خیالات کا ظہار ۲۱/اسٹ 1999ء کی شام ۱/بیج کیا

△ ڈاکٹرزینت ساجدہ نے اپنے بیرخیالات کا ظہار ۱۸/کسٹ <u>۱۹۹۹</u>ءدو پیرکومقالہ نگار ہے کیا۔

و مصطفیٰ علی بیک جوروز نامدسیاست سے وابستہ ہیں اپنے ان خیالات کا ظہار ۱۳۱۲ گست <u>۱۹۹۹</u> کومقالہ نگار سے کیا۔ ول مضطر مجازروز نامہ منصف ۱۲ سیٹم بر <u>۱۹۹۸</u>ء

ے سربرار دروں مند کھنے ہیں۔ ہرسنانیہ ہو۔ ال متازات ادمخن حضرت خواجہ شوق نے مندرجہ بالا کلمات مقالہ نگار سے ایک ملاقات میں ۱۱۷ نومبر <u>199</u>9 و کواا بھر

میں مرتب پر کم ہیں۔ مار محمد مار سرد این : مرد کا اللہ

الله محترم جناب آصف پاشائے ۱۱/۱ کوبر<u>۱۹۹۹ء کو۱۱ بجکر۵۵منٹ</u> کواپنے انٹرویوییں مقالہ نگار سے ان خوالات کا ظہار کیا۔

### جهال دارافسر کی ادبی وصحافتی خدمات کا تنقیدی جائز ہ

جہاں دارانسرنے ایک جا گیردارانہ گھرانے میں جنم لیا آ صفی خاندان سے قریبی تعلق کے باو جودانھوں نے ہمیشہاُ س گروہ انسانی کاساتھ دیا جوظلم کی بہجائے انصاف کا قائل ہے۔اور جو انسانی بھائی جارگی میں بھروسہ رکھتا ہے۔حریت پسندی جمہوریت دوسیؑ تو می پیجہتی اورسامراج دشمنی جس کا بنیا دی مزاج و کردار ہے۔ جہاں دارافسر نے منفی رتجانات سے انحراف کرتے ہوئے مثبت اقدار کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے۔وہ دھن کے لیے ہیں اوراپیٰ سیاسی ساجی اوراد بی اصولوں کولباس کی طرح نہیں بدلا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے ترتی پسند اندانہ تحریکات سے ایک بار وابستگی اختیار کی تو ہرطرح اور ہرقدم پر وفا داری نبھائی حالا نکہ کی لوگوں نے جنھوں نے اس زمانے کا اسے ایک مقبول رنگ سمجھ کرا پنایا تھا حالات کے بدلتے ہی دوسرے راستوں پرچل پڑے۔آج بھی جہاں دارا فسرایے قلم اور عمل ہے ہراس تحریک کے ساتھ ہیں جوعوا م کو بھلائی کی طرف کیجاتی ہے۔ صحافی ہونے کے ناطے انھوں نے خدمت خلق کا کام سلسل کیا ہے اور آج بھی کررہے ہیں۔ جہاں دار افتر نے ایک آسودہ حال ماحول میں پروان چڑھنے کے باو جودایے حساس دل کوز ماند شناس نظر کی وجہ ہے اپنی ذات ہے باہر کی بھی زندگی کودیکھا پر کھا اورا سے سنوار نے کی کوشش کی اور بیراستہ انھوں نے مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے قبول کیا۔ اس کے لئے انھوں نے بردی قیت ادا کی ہے۔شاہی خاندان کے فرداور صاحبزادہ ہونے کے ناطے انھوں نے حیدرآ باد کے درخشاں دور میں آ نکھ کھولی تو بہت سی عمدہ چیزیں آٹھیں ورثہ میں ملیس لیتی تہذیب شائتگی وضعداری شرافت علم دوتی دوستداری یه ایسی روایات میں جو آج مجھی جہاں دارا فشرکوایے ماحول میں ممتاز بناتی ہیں۔ترقی پیند تحریک سے دابستگی نے انھیں عوام دوست بنایا۔وہ صرف قلم یا زبان سے خدمت خلق نہیں کرتے بلکے عملی طور پر ہرجدو جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس دوران انھوں نے کیا تھویا کیا پایا۔۔۔۔۔؟ اس کا انداز ہ کوئی نہیں لگاسکٹا کیونکہ

حرف شکایت بھی ان کے زبان پرنہیں آیا۔وہ ہر حال میں مست ہیں ان کی طبعیت میں ایک خاص قتم کا توازن ہے۔ان کی کشادہ دلی اور روش خیالی نے ہر حالت میں اٹھیں پر سکون رہنا سکھا دیا ہے۔ سوال نمبرل: ایک مسلمان، کمیونٹ یارٹی سے وابتہ ہونے پراس کے ایمان اور عقیدہ کے بارے میں براشک وشبہ ہونے لگتا ہے یہی جناب صاحبزادہ جہاں دارافسر کے بارے میں تھاجوا یک راسخ عقیدہ مسلمان بھی ہیں اور کمیونسٹ یارٹی کے سرگرم رکن بھی۔ جب میں ان سے اس بارے

میں یو چھا تو انہوں نے بتایا: جواب: ''میرااپناذاتی خیال یہ ہے کہ سلمان ہونے اور کمیونسٹ وابستگی میں کوئی تضادنہیں ہے۔ مجھے برسا برس سے کمیونسٹ یارٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے مگر کسی نے مذہب کے بارے میں یا میرے ذاتی اعتقاد کے تعلق سے کسی نے تبھی کوئی انگشت نمائی نہیں گی۔ کمیونسٹ پارٹی کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ایک سیاسی، ساجی تنظیم ہے۔ اس تنظیم میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ، پاری سب ہی شامل ہیں۔ان لوگوں کے مابین مذہبی انتبار سے کوئی اختلاف نبیس ہوتا بلکہ یارٹی میں ایک دوسرے کے نہ ہی اعتقاداوراحتر ام کاخصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی نجی زندگی میں اللہ پاک سے اٹوٹ وابستگی اور رسول مقبول سلم کا بندہ بے دام ہوں یوں بھی اسلای اصول بنیا دی طور پریمی میں کہ بے کسول، بے نواول کی مدد کی جائے۔ بتیموں اور بیواول سے رحم دلانہ سلوک کیا جائے۔ اگر ہم پارٹی میں رہ کراس پیام کو کووسیع تر انداز میں پیش کریں تو اس میں تضاد کی کیابات ہے؟ میرا ذاتی اعتقادیہ ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم اور پہلے انقلابی حضرت م حکالتہ نے نہ صرف تو حید کا ڈ نکا بجوایا بلکہ حقوق اللہ پرحقوق العباد کی ترجیح سکیے حکم الہی کی تلقین کی \_ اس طرح بحثیت مسلمان میرےاندرا یک سچااوراحیھاا نقلانی اورصالح معاشرہ کا داعی موجود ہے۔

بردی غلطی میہ ہوتی ہے کہ ہم مذہب اور موجودہ سیاست میں تفریق نہیں کرتے۔ اعلیٰ مذہب اقد ارکو

د نیاداری اور د نیوی مقاصد کی سطح پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ندہب وہ بھی اسلامی مذہب دائمی اور ازلی

اقدار رکھتا ہے۔ جب کہ آج کے ساسی اصول نا پائیدار ہوتے ہیں اس لئے ندہب اور سیاست

کوایک ساتھ دیکھنا غلط ہے۔ ند جب، الله اور بندے کا دائکی رشتہ ہے جب کہ سیاست وہ بھی جس سیاست میں آج ہم سانس لیتے ہیں وہ تو انتہائی گندہ اور آلودہ ہو چکی ہے، جہاں تک میرامطالعہ اور مشاہدہ ہے پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دہریت کا اعلان ڈینے کی چوٹ برکرتے ہیں۔ مگر ہندوستان میں ایسے کمیونسٹ بہت کم ہول گے اور اس طرح ایسے مسلمان سمجھی کمیونسٹ یارٹی سے وابسطه عضاور میں جورائخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ جیسے مولا نا حسرت موہائی، مولانا آ ذار سجائی اور مولانااسحاق سنبھلی وغیرہ جو یا بند صوم وصلوۃ رہے ہیں۔ چنانچیہ مجھے بھی بےشار کمیونسٹوں کی طرح حج بیت الله اورزیارت مدینه منوره کی سعادت حاصل ہو گی۔

سوال نمبری: صاحبز ادہ جہاں دارافسرنے حیدرآ باد کے شاہی گھرانے میں آ نکھ کھولی، شاندار محلات میں ان کی زندگی گزری، عیش وعشرت کی زندگی کے باو جودو ،غریب اورمحنت کشوں کے کیوں ہمدرد ہنے اور آصف جاہی حکمراں نواب میرعثان علی خاں، آصف سالع کی کیوں مخالفت مول لی۔ جب میں ان سے اس بارے میں پو چھا تو انہوں نے بتایا:

جواب: ''جہاں تک جا گیرشاہی ہے میر رے نکر لینے کا سوال ہے اس میں بھی میں کوئی تز اومحسوس نہیں کرتا۔ میں مدرسه اعزاء، مدرسه عالیه اور نظام کالج کا طالب علم رہا ہوں ۔ مدرسه عالیہ میں انگریزی لیڈی ٹیچرتعلیم دیت تھیں اور پرائمری سے ہائی اسکول تک بیسلسلہ جاری رہا۔میرے اساتذہ نے ندا ہب کا تھلی آئکھ اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ مجھ میں بجین ہی سے بیا حساس بیدار رہا کہ انسانوں میں امیر وغریب کی تفریق بے سود ہے، ہرانسان خواہ اس کا دین، دھرم، ایمان وابقان سیچھ بھی ہووہ اینے خالق کے پاس صرف نیکی اور بدی کی اساس پراچھااور براہوگا۔ میں نے محلوں میں غریب ملاز مین اورنو کروں کے ساتھ جو برااسلوک دیکھا تو مجھے اس سلوک سے نفرت ہونے لگی اور میں اینے جذبات کے اظہار کے لئے الیں آ ذا دفضا کا آرز دمند بن گیا جہاں اس ظلم و جور کے خلاف مجھے آ واز اٹھانے کی آ زادی ملے۔خواہش اور تڑپ کو میں نے صاحبزادہ میرمحم علی

خان میکش کے آگے ظاہر کیا جومیرے رشتوں کے تایا زاد بھا کی تھے۔ انہوں نے مدرسہ عالیہ

بورؤنگ ہاوز ماسر، جناب میرحسن ایم ۔اے (عثمانیہ) سے ربط برمھانے کا مشورہ دیا ۔میر صاحب کے پاس جناب مخدوم کی الدین، شہاب الدین، ظفر الحن، اشفاق حسین، سعادت علی خان اور جامعہ عثانیہ کے اس دورزریں کے تمام لوگ آتے جاتے تھے۔ مجھے بورڈ نگ میں رہنے کے سبب ان حضرات سے علمی ادبی اور سیاسی استفادہ کا قدم بقدم موقع ملتارہا۔ چنانچی میرحسن صاحب کو جب بیمعلوم ہوا کہ بیمیکش کے بھائی ہیں اور دیگر طلباء سے الگ مزاج رکھنے والالز کا ہے تو میرحسن صاحب نے مخدوم محی الدین وغیرہ سے تعارف کروایا اوران کے فیضان صحبت سے سرمایہ داری اور جا گیر شاہی کےخلاف میری فکری اورنظریاتی لواور تیز ہوئی اورنظام کالج اسٹو ڈنٹس یونین ہے بھی میرارابطہ استوار ہوا۔

راجه رامیشور راوسابق ایم پی اورنوح عباسی جیسے سوشلسٹ افکار اور اقد ار کے حامل افراد ے ہم نشینی اور نظریاتی مباحث کا موقع ملا۔ گر مجھے پارٹی میں لانے کا سہرا سلیمان اریب کو حاصل رہا جو گذشتہ صدی کے چوتھے دہے میں یارٹی کے کلچرل فرنٹ کے سکریڑی تھے۔ میں نے ۱۹۳۳ء میں گاندھی جی کی گرفتاری پر نظام کالج میں ہونے والے احتجا بی اور کا لی حبینڈیوں کا مظاهركرنے كابھى موقع ملاتھا۔ اورآ صف سابع كويبلى باردوبدو بينعره سننے كاموقع ملاتھا كـ '' جا گیر شاہی سٹم ختم کرؤ'۔اس سلسلہ میں مجھے اینے سرپرست خاندان آ صف سالح اور بزرگوں کے عماب کاشکار ہونا پڑاتھا''۔

سوال نمبر : آصف سالح کی مخالفت مول لینے کے بعد صاحبزادہ ٹرسٹ سے الاوٹس لینا كيول منظور كيا- اس سوال يرانهون في بتايا:

سمجها جانے لگا۔ مگر میں نے دیگرور شہ کے آئندہ حقوق کے تحفظ کے لئے اور خاندانی شجرہ کے منقطع ہوجانے کے خدشہ کے پیش نظرا پی والدہ کی الاونس کی اجرائی کوقبول کیا۔ اس طرح میں نے نہو کسی سے کوئی مفاہمت کی اور ندمعذرت خواہی ۔ جو کچھٹرسٹ سے الاونس ملتا ہے وہ کوئی عطیبہ شاہی

نہیں بلکہ ہمارااپنا خاندانی حصدوق ہے'۔

سوال ۲۰ : صاحبز اده جہال دارافسرایک اچھے صحافی ، شاعر اور ایک مخلص عوامی خدمات گزار ہونے ے باوجود کیوں انتیازی مقام حاصل نہ کرسکے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ: جواب : "مقام ومرتبه، جاه ومشم، كرى نشين بيسب باتين جارى مزاج وكردار ي ميل نهين کھا تیں ۔ چنانچہ ہمیشہ ہمیں اینے اسلاف سے منہی اور سیاسی رہنماوں سے بھی درس ملا کہ '' کام کوکام ہی کا انعام سمجھو'' اس لئے ہم نے کسی بھی شعبۂ حیات میں سرخروی اور سرفرازی کے لئے کوئی بیروی نہیں کی ۔ بول بھی ہمارا ذہن شروع ہی سے معقولات کا قائل رہا اور ہمیشہ ہی سے منقولات سے بیزارگی رہی۔ ہم نے کسی کواپنا کوئی ''گاڈ فادر' نہیں بنایا، چنانچہ ہم عوام کے درمیان ہی مطمین اورمسرور رہے۔ ہر حخص پراینے اسلاف اور حال ماحول کا گہرا اثر رہتا ہے۔ هار حال و ماحول صوفیاندرنگ لیا مواقها۔ چنانچیهم میں انقلابی انسان دوئتی ادراحترام آدم کا جذبه بمیشه موجزن ربااوررے گا۔

اس طرح يد مجهنا كم بم ابناكوكي مقام ومرتبه بناني مين ناكام ربي يكسر غلط بي كول كه یہ ہاری سونچ وفکر کے منافی ہے۔ جہال تک مقام ومرتبہ کا سوال ہے ہمیں فخرہے کہ ہمارے عوام نے بلالحاظ مذہب وملت اور ساسی وابستگی ہمیں بھر پورعزت بخشی ہے اور ہمیں اپنی دولت ، محبت سے مالا مال کیا ہے۔ اس محبت اور اخلاص کوہم انمول سمجھتے ہیں اور اس کوہم اپنا میتی ا فاشر مجھتے ہیں۔ جہاں تک ایک مخصوص زاویہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو کی کری پرمتمکن ہویا کہیں کوئی مقتذر حیثیت سیاست دال ،جس طرح رسوا کن انداز میں سامنے آ رہا ہے وہ خودایک بردا عبرتناک سیق ہے۔

سوال نمبره : جہاں دار افسر نے محالات شاہی میں جنم لیا اور آ نکھ کھولی کیکن آج وہ ایک بوسیدہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس طرح کیا نہیں اپنی زندگی پرکوئی پچھتاوانہیں ہوتا۔ اس سوال برانہوں نے بتایا کہ: جهال دارافسر ۱۷۳ حیات اورخد مات

جواب :''بیزندگی ہم نے مکمل شعوروادراک کے ساتھ اپنائی ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود کنگ کوشی کا عملاً وجوزنییں رہاتو پھر ہماری ایک آ دھ دیوڑھی کا کیا سوال ہے۔ ہمیں اس لئے پچچتادانہیں ہوتا کہ جا گیر شاہی کا آشیا نہ شاخ نازک پر قائم تھااوراس کے جھراؤ کا ہمیں یقین تھامگر ہمارا ریجھی احساس ہے کہ جس جا گیرشا ہی سٹم کی شکست وریخت کے لئے ہم نے کام کیا تھا اس

کے ثمرات غریب اور مظلوم طبقات کے حصہ میں نہ آسکے اور آج بھی کمین گاہوں میں عفریت نور بحر ینے میں مگن ہیں اس لیے ہم میں بیاحساس شدید ہوتا جار ہاہے کہ جوسیای ومعاثی آزادی ہم نے حاصل کی ہےاس کی حفاظت کے لئے جمیں اور ہماری نئی نسل کو کمر بستہ رہنا جیا ہے گیوں کہ ہے نجات دیده و دل کی گھٹری نہیں آئی

چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

جہاں دارا فسرآج بھی جب کےوہ ۵ےسال کے ہو چکے ہیں قلم کے دھنی ہیں۔زندگی کے سایے ڈھل رہے ہیں مگران کے تازہ دم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑاوہ اب بھی زمانے ئے ساتھ قدم سے قدم ملا کرچل رہے ہیں سیاست کی طرح سحافت بھی اب آلودگی ہے ملوث ہونے تکی ہے کیکن جہال دارافسر کا دامن بے داغ ہے۔ چنانچہ ۴/ستبر <u>۱۹۹۳</u>ء کوان کی ادبی 🗝 جی شعری اور صحافتی خدمات کےاعتراف میںشہر حیدرآ باد کی کئی ادبی وتہذیبی نظیموں جیسے مخدوم سوسائٹی انجمن ترقی پیند مصنفین ٔ حیدرآ بادلٹر بری فورم ( حلف )ادار ہ شعرو حکمت اورسرور ڈنڈ امیموریل سوسائٹی کی جانب سے ایک شاندارجشن منعقد ہوا تھا جس میں انھیں کیسہ زربھی بیش کیا گیا۔اس طرح جہاں دارافسر کی سایی ٔ ساجی ٔ ادبی وشعری خدمات کااعتراف ان کی زندگی میں ان کی موجود گی ہی میں کیا گیا ورنه ہمارامعاشرتی مزاج ہمیشہ سے مردہ پرتی کارہاہے'' زوال نعمت کے بعد ہمیں قد رنعت کی جستجو ہوتی ہے''

جہال دارافسر صفی اورنگ آبادی کے بلندیا بیاورقد آورشا گردوں میں شار ہوتے ہیں. انھوں نے حضرت صفّی سے نہ صرف اسپنے کلام پر اصلاح لی بلکہ علم عروض بھی سیکھااور اس پر دسترس

حاصل کی وہ <u>۱۹۵۰ء تک غزل کے پر</u>ستارر ہےان کے ابتدائی دور کے کلام میں غزل کا روایتی انداز

عاصہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ ایک پر گوشاعر ہیں ان کی شاعری کی دس بیاضیں گم ہوگئیں اگر وہ بیاضیں موجو درہیں تو ائے غزل کے رحجانات کو سیھنے میں مدد ملی ''کھوں کے خواب'' میں انھوں نے اپنی بیجاس غزلیں شامل کی ہیں جوان کے حقائق زندگی واقعات زندگی سانجات زندگی مشاہدات زندگی اور تجر بات زندگی کا ایک صحیفہ ہیں ان کے ابتدائی کلام پرصفی کا گہرا الرنمایاں ہے صفی مشاہدات زندگی اور تجر بات زندگی کا ایک صحیفہ ہیں ان کے ابتدائی کلام پرصفی کا گہرا الرنمایاں ہے صفی کے فیض نے انھیں خوش بیانی کا سلیقہ عطاکیا چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

فیضِ اخلاص وعنایت ہے صفّی کا افّر تم سے شاعر بھی جواب حسنِ بیان تک پہنچے

جہاں دارافتری غران میں زبان بیان کے لطف کے علاوہ ایسے مضامین بھی ملتے ہیں جوان کے پیش رو کہدی جہاں دارافتر نے ان مضمل اور مردہ لفظوں میں بھی نئی روح پھونک دی ہے انھوں نے بین جہاں دارافتر نے ان مضمل اور مردہ لفظوں میں بھی کئی ہے لیکن ان میں انھوں نے بعض غرایس ایسی بھی کہی ہیں جس میں خاص طور پر ردیفوں پہتوجہ دی گئی ہے لیکن ان میں بھی انھوں نے لفظی اور معنوی حسن پیدا کرئیگی کوشش کی ہے۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جہاں دارافتر نے ردیفوں کو ایک اعلی مقصد تو رمعنی دمفہوم کی گہرائی کے ساتھ استعال کیا ہے۔

جہاں دارافسرنے اپنی غزلیات میں لفظی تراکیب کا خاص خیال رکھاہے جس کا وجہ سے
ان کی غزلوں میں بڑی رمزیت پائی جاتی ہے اس کی بھی کئی مثالیں پیش کی جاچی ہیں جہاں دارافسر
نے حسن وعشق کی کیفیات درد وغم کے شدید احساس زندگی کے فلنے انسانی مسائل اور ساجی
تصورات کواپی غزلوں میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ فنی لحاظ سے بھی لفظیات کے
مناسب استعال معنوی خوبیاں بندش شعر بحوں کے انتخاب اور موسقیت ان کے مزاج شعری کا
پید دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے کلام کا تجزیر کریں تو پید چاتا ہے کہ ان کی شعری حسیت ان کے خارجی اور
داخلی کیفیات سے معروض وجود میں آئی ہے۔ اور ان کے غزلوں میں ان کے در دمند دل کی دھڑ کئیں
صاف سائی ویت ہیں۔

جہاں دارا فسرایک انقلابی ہیں وہ ہمیشہ ترتی پسندتحریک کے طرف داررہے اس کئے انگی شاعری میں عام لوگوں کی زندگی کا کرب اوران کے بہتر مستقبل کے خواب بھی ملتے ہیں ان کی شاعری میں جوساجی شعور جھلکتا ہےوہ ترقی پیند تحریک کی دین اور اسے دابستگی کا نتیجہ ہے اس کئے ان کی شاعری کا اہم مقصد یہی رہاہے کہ ایک آ دی کواس کی مجبوریوں سے آزاد کیاجائے اوراسے انسانیت کا درس دیکراس کے صحیح مقام ہے آگاہ کیاجائے ایک لحاظ ہےان کی شاعری میں اصلاحی تحریک کارفر مانظر آتی ہے۔ ترقی پیندتحریک کے زیراڑ ان کی شاعری میں جدید رحجانات بھی ملتے ہیں. پرانی تہذیب کے دلدادہ ہونے کے سبب جہاں روایتی انداز ملتاہے رموز وعلائم میں جہاں ساقی و بیا نہ کا ذکر ہے و ہیں شخ وکعبہ بھی نظر آتے ہیں انھوں نے گل وبلبل اور شمع ویروا نہ کی فرسود گی ہےاہیے دامن شعری کو بچائے رکھا ہے نفطی تراکیب سے کام لیتے ہوئے بیراہیا ظہار کوخوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ان کے کلام میں عصری حسیت موجود ہے ہر شاعر کے باس عمر کے لحاظ سے فکروفن میں تغیر نظر آتا ہے۔جیسا کداہر فراسٹ کا قول ہے کہ'شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بھیرت تک چہنچی ہے' فراسٹ کابی بیان جہال دارافسر پر پوری طرح صادق آتا ہے کہ انھوں نے ہنتے کھیلتے شاعری کا آغاز کیااوراب مسرت سے گذر کربھیرت کے منازل کامیابی کے ساتھ مطے کررہے ہیں۔ جهال دارا فسرجهال ایک کامیا ب غزل گو ہیں و ہیں ایک کامیا ب نظم نگار بھی ہیں ان کی نظموں میں جہاں ان کے ذاتی جذبات و حالات کی جلوگری ہے وہیں تحت الشعور میں ایک عام انسان کے جذبا ت کی بھی ترجمانی ملتی ہے اس کی بڑی وجد سے کدا کی طرف جہاں دار القرکی شخصیت شاہی خاندان کی تہذیب کانمونہ ہےتو دوسری طرف عصری نقاضوں کی ملی جلی تہذیب بھی ان کی فکر ہے دامن گیر ہے۔ وہ پرانی تہذیب کے بھی دلدادہ ہیں اورنی تہذیب کی روشن خیالی کےمعتر ف بھی اس نظریاتی تشخش میں انھوں نے آنے والے حالات وواقعات سے ایک پاکیزہ رشتہ استوار کیا۔ایک بیدار ذہن کے لئے ایساسوچنا ضروری بھی تھا۔وہ احرّام آدمیت کومقدم جانتے ہیں برقی پندتح یک نے ''ادب برائے زندگی'' کا جونعرہ دیااس کی وہ قدر کرتے ہیں وہ زندگی سے مایوی اور فرار کو پسندنہیں

۔ ترتے وہ حالات کے بیتے ہوئے صحرامیں پیاسی زندگی کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں یہی پیغام ان کی

جہاں دارافسر کی نظموں میں بھی عصری حسیت نمایاں ہے انھوں نے اپنی معراء نظموں میں احساس کی انفرادیت کی جوت جگانے کی کامیاب کوشش کی ہے انھوں نے زخم خوردہ ساج کا تفصیلی جائزہ لیا ہےان کی شاعری میں نو جوان نسل کیلئے ایک ایسا پیغام ہے جس میں عمل وحرکت کی تلقین کی گئی ہے ۔انھوں نے جہاں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آ داز اٹھائی ہے وہی مردوروں محنت کش طبقات کی بھی بھر پورز جمانی اور نمائندگی کی ہے۔ جہاں دارافسرکی معریٰ نظموں میں عروضی آ ہنگ بھی برقرار ہے انھوں نے اپنی نظموں میں سادگی سلاست اور سوز وگداز کے مجموعی تاثر کو قائم رکھنے کی

کامیاب کوشش کی ہے۔

غرض کہ جہاں دارا فسرنے اینے کلام میں حاہے و ہغزلیں ہوں یانظمیںصوتی آ ہٹک کومختلف انداز ہے ابھار کر کہیں روانی ' کہیں سادگی' کہیں نخت گی' کہیں جمالیا تی کیف' کہیں عثق سرمتی اور کہیں وارقنگی اور کہیں ذوق جنوں کو پروان چڑھا ہے جو ہر لحاظ سے ان کی کامیاب شاعری کی کھولی دلیل ہے اس طرح صوتی آ ہنگ کے لئے جہاں دارافسر نے مختلف انداز سے ردیف وقوافی کے استعال سے ایک کامیاب شاعری کے جو ہر دکھلائے ہیں۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم عروض پر انھیں عبور حاصل ہے۔ وہ ہرلحاظ سے عصر حاضر کے ترقی پیند شعراء میں منفر دحیثیت کے مالک ہیں ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خون حیات بن کر دوڑ رہا ہے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ جہدو ممل سے بھر پور زندگی گذارنے کے باوجودانھوں نے کیفیت اور قیمت دونوں اعتبار سے شعر پخن کا ایک وقیع سرمایہ "کھلی ہے کھوں کے خواب" کے عنوان سے ہمارے حوالے کیا ہے۔ جہال دارافسر بنیادی طور پر انقلابی شاعر بین انھوں نے صحافت کواپنا پیشہ بنایا۔اس پیشہ میں انھوں نے ۱۹۴۷ء میں قدم رکھا ان کا نصف صدی سے زیادہ عرصہ اس مقدس پیشہ میں گذر گیا انھوں نے پوری ایمان داری اور صحافتی دیانتداری کے ساتھاس بیشہ کواپنایا۔ وہ ایک اچھے صحافی 'ایک اچھے کالم نگار اور ایک ماہراداریہ

نولیں کی حیثیت سے صحافتی دنیا میں جانے بہجانے جاتے ہیں ان کے پیش نظر ہمیشہ صحافت کے بلندو اعلیٰ اقداررہے ہیں۔

وه ١٩٣٢ء مين روز نامه "نظام" سے وابسة ہوے اس اخبار مين ١٩٣٩ء تک وه اداريد لکھتے رہےاور دوسری صحافتی ذمہ داریاں مجھی نبھاتے رہے۔ اس اخبار کے وہ جائنٹ ایڈیٹر اور محم علی کلیماس روز نامه کے ایڈیٹر تھے اس اخبار کی پالیسی مخالف جا گیرشا ہی تھی اس لئے اس اخبار پر نظام شاہی حکومت کا عمّاب رہامحکمہ اُمور داخلہ کے حکم ہے اس اخبار کے اداریوں پر احتساب عائد کیا گیا تھا اور حکم ملا تھا کہ وزارت داخلہ حکومت حیدرآ با دکی تقیدیتی کے بغیر کوئی ادار ہیں راست شائع نہ کیا جائے۔چنانچدادارہ روزنامہ نظام نے فیصلہ کیا کہ کوئی اداریہ معتد داخلہ کی تصدیق وتوثیق کے لئے نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ہرروز ادار یہ کی جگہ ایک طنزیہ شعرشا کئے کیا جائے گا جس سے جا گیرشا ہی پر چوٹ لکتی ہے اس سلسلہ میں مقالہ نگارہے جہاں دارافسرنے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک بارایک سرکاری تقریب میں اس وفت کے وزیر اُمور دستوری نواب علی میاور جنگ ہےان کی ملاقات ہوئی تو انھوں نے جہاں دارافسر سے کہا کہ آپ کی اس ٹی شرارت پر کیا کیا جائے .....؟ جس کے جواب میں جہاں دار افسرنے کہا تھا' دظلم کے ہاتھ دراز ہوتے ہیں گر جہاں دارافسرحق گوئی اور بے باکی کو ترکنہیں کرےگا'' اس سلسلہ کا ایک اور واقعہ بھی جہاں دارافسر نے سنایا وہ بھی ان کے ادار بوں پر روشیٰ ڈالٹا ہے۔ جہاں دارافسر کا بیان ہے کہ ایک روز پولیس اٹیشن کالی کمان کے انسیکٹر دفتر روز نامہ نظام آئے اور اطلاع دی کدایڈیٹر نظام اور اداریہ نویس کے لئے کوئی فرمان کنگ کوشی مبارک سے وزیر داخلہ نواب دین یار جنگ کے پاس آیا ہے۔ دونوں غزیز باغ سلطان بورہ میں ان سے ملا قات کریں۔دونوںغزیز باغ کیے اس فرمان کی کا بی انھیں نہیں دی گئی فرمان میں جہاں دارافسر ك نام ك به جائ (J.A) ك الفاظ استعال ك مح متع نواب دين يار جنك بهاور س جہاں دارا فسر کے والد صاحبز ادہ میرافتا رعلی خال مرحوم اور خسر صاحبز ادہ میر کقایت علی خال مرحوم کے ذاتی اور شخصی مراسم تھاس لئے نواب دین میار جنگ بہا درنے بحیثیت مدر ناظم کوتوالی ( ڈائز کٹر

141

بہ تر ل پولیس) جہاں دارا فسر سے بھی نرم بھی گرم گفتگو کی جس میں شفقت کا پہلو زیادہ تھا۔ جب انھوں نے جہاں دارا فسر سے کہا کہ آپ لوگ شہر بدر بھی کئے جاسکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے عزیز باغ سے فکل گئے۔

#### ملکِ خدا تگ نیست یائے گدالنگ نیست

حيات اورخدمات

پولیس ایکشن کے بعد جہاں دارافسر روز نامہ جمارا اقدام سے وابستہ ہوئے جومدینہ بلڈنگ سے نکاتا تھا اس اخبار میں بھی وہ اداریہ لکھتے رہے جہاں دارافسر کے اداریوں پرشہریار عابدی ایڈیٹر جیل کی ہوا کھاتے رہے بہی حشر''نیا زمانہ'' کے ایڈیٹر احمد افسر کا بھی ہوا۔ جہاں دارافسر معین فاروتی کے روز نامہ انگارے میں بھی برسوں اداریہ لکھتے رہے اس کے علاوہ شہراوراضلاع کے گئی ہفتہ وارجرا کد میں انھوں نے اداریہ نویکی ۔

جہاں دارافسر روزنامہ پیام (ایڈیٹر اختر حسن) روزنامہ خیردکن (ایڈیٹر داس دیو) اور روزنامہ جو ہر میں بحثیت مترجم کام کیاان میں ترجمہ کی غیر معمولی صلاحیت ہے ۔ یہاں اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جہاں دارافسر حیدرا آباد کے مختلف خبررساں ایجنسیوں سے دابست رہے ہیں اور گہرا صحافی تجربہ حاصل کیا ہے وہ رخیم فریادی کے ساتھ پلک نیوز سروس میں کلیدی فرائض انجام دیے ۔ اس کے علاوہ پریس ایکس چینج میں بھی کام کیا جو حیدرا آباد کے مشہور روزنامہ میزان کی نیوز ایجنسی مقمی اس میں اسوسی ایٹ نیوز سروس کے رضاعلی اور سید یوسف الدین مرحوم کے ساتھ خبر رسانی کاکام کیا عبد الحق کا ہش حیدرا آبادی محملی عثمانی اور مرتضی جمہدی سے بھی بہت پھے سکھا ۔ جہاں دارافسر کیا عبد الحق کا ہش حیدرا آبادی محملی عثمانی اور مرتضی جمہدی سے بھی بہت پھے سکھا ۔ جہاں داروں سے بحشیت رپوٹر اور مترجم وابستہ رہے ۔ اور وسیع تج بہ حاصل کیا ۔ انڈین نیوز ایجنسی کے نام سے خود بحثیت رہوں کے نام سے خود انتحال کیا تاہا کی خبر رساں ادارہ قائم کیا تھا۔ جہاں گی نوجوان صحافیوں کی انھوں نے تربیت بھی کی اب پوپلو نیوز سروس ایجنسی چلارہے ہیں ۔غرض حیدرا آباد کی اردو صحافت سے جہاں دارافسرکی ابیوں کی انہوں نے تربیت بھی کی اب پوپلو نیوز سروس ایجنسی چلارہے ہیں ۔غرض حیدرا آباد کی اردو صحافت سے جہاں دارافسرکی ابیوں کی انہوں نے دہاں دارافسرکی ابیوں کی در تربیت بھی کی اب پوپلو نیوز سروس ایجنسی چلارہے ہیں ۔غرض حیدرا آباد کی اردو صحافت سے جہاں دارافسرکی ابیک ابیوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی در تربیت بھی کی اب پوپلو نیوز سروس ایکن نیوز اسے بیں ۔غرض حیدرا آباد کی اردو صحافت سے جہاں دارافسرکی کی ابی بیوپلو نیوز سروس ایکنسی جانس کی در تربیات کی در تربیات کی کی اب پوپلو نیوز سروس کی دو اس کی در تربیاں در ابید کی در تربیات کی در تربی در تربیات کی در تربی در تربیاں در در تربیاں در در تربیات کی در تربیات کی در تربیات کی در تربی در تربیات کی در

جهال دارانسر ۱۲۹ حیات اورخد مات گہراتعلق رہا بے شارا خبارات اور نیوز ایجنسیوں میں کام سکرنے کے بعدوہ روز نامہ سیاست سے وابستہ ہوئے اور برسوں بحثیت سب ایڈیٹر اور اسٹاف رپورٹر کام کیا۔ اور وہیں سے وظیفہ حسن خدمت پرسبکدوش ہوئے سیاست سے سبکدوش ہونے کے باو جود بھی وہ آج تک کوہ پیا کی حیثیت سے شیشہ و بیشہ کے کالم میں سوالات کے بڑے دلچسپ جواب دیتے ہیں ابتدأء جہاں دارافسر شیشہ و نیشہ کا مزاحیہ کالم بھی لکھا کرتے تھے۔

أردوا خبار مين مزاح كاكالم ايك بهت بزاور شهب أروو صحافت كي قديم تاريخ كالمطالعه كر نے سے پتہ چاتا ہے کہ اُردو میں کئی مزاحیہ اخبار بھی جاری ہوے بعد میں مزاحیہ کالموں نے ان کی جگہ لے لی ۔ حیدرآباد میں قاضی عبدالغفار نے اپنے روز نامہ" پیام" میں" سرراہ" سے اُردواخبار کے مزاحیه کالم کوایک بلندمقام بخشا۔ بیروایت' سیاست' نے بھی جاری رکھی روز نامہ سیاست میں ہی كالممشهورشاعر شابدصديقي ملك الشعراءاوج ليعقوبي اورممتاز مزاح نگارمجتبي حسين لكها كرتے يتحيان کے بعد برسوں میکالم جہال دارافسر کے زورقلم کا نتیجہ رہا۔ وظیفہ پرسبکدوش ہونے کے بعد بھی وہ ہر جعہ کو کوہ بیا کی حیثیت سے شیشہ و میشہ میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو بڑے دل چب اور ا کثر فکرانگیز ہوتے ہیں کاش ادارہ سیاست ان کا مزاحیہ کالم شیشہ و نیشہ شائع کرے کیوں کہ کوہکن کا تیشطنزومزاح کے ادب میں منفر دھیثیت کا حامل ہے۔

جهال دارانسرا كوبر ١٩٩٨ء سے روز نامه منصف میں ایک كالم "حدر آباد ديده وشنيده مجھے یا دسب ہے ذراذرا'' کہ عنوان سے لکھنا شروع کیا جس کی (۷۵) قسطیں شائع ہو چکی ہیں چند دلچسپ عنوانات ملاحظه بوں۔

''مهاراجه کشن پرشاد کی دیوڑھی کامحرم' الوان شاذ کے مشاعرے سال گرہ ہمایونی کا مشاعرہ' حضرت بزم آفندی مخدوم محی الدین کی قلم بر قرمان أردو کے عرب شعراء سر کردہ علاء ومشامخین سالار جنگ بال نظام کالج کے مشاعر ئے سروجنی نائیڈوا نکارواقدار پیرس یو نیورٹی میں صفی اور المجد کی

حیات اور خد مات يذيراني نياز حيدراور حيدرآباذ أردواد بي سميناراورأردو فروغ كي مساعي شنراده نواب مبارزالدوله حيداً باديل خبررساني عيدراً باديس بزم اقبال بهادريار جنگ كادرس قرآن اورا قبال زنده دلي کے روثن چراغ ' آزادی صحافی کے علمبردار ٔ حیدرآ باد کا فلمی دنیا سے تعلق ' فلمی صنعت میں حيدرآ باديوں كا حصهٔ مرقع تخن حصه اول و دوم كنول پرشاد كنول كى مقبوليت حيدرآ بادييں ابتدائى سیاس مراکز کنگ کوشی پر کالی جھنڈیوں کا مظاہرہ صاحبزادہ میکش کی سخاوت واخانہ عثمانیہ سے ڈاکٹر گوڑ کی فراری' پولیس ایکشن سے پہلے ڈاکٹر گوڑ کی آئھ مچولی' دیپاولی کی خوشیوں میں نظام سالع اور مہاراجہ کی شرکت نظام سالع گرجا گھروں میں حیدرآ بادعلم وفن کا مرکز حیدرآ باد کے غزل گائك ٔ حيدرآباد مين جگر مرا دآبادي ٔ حفزت مهذب لكھنوى اور حفزت منقى اورنگ آبادي ٔ چار مینار کے خوش نولیں ' شعروادب میں پولیس ایکشن کا تذکرہ ' حیدر آباد میں سال نو' نظام سابع کے گرجا گھروں کو تحفے' دیوڑھی قادرالدولہ انقلابیوں کا اڈا' اختر حسن کے گھر پر ہمہ وقتی گرانی' پولیس ایکشن کے بعید' وغیرہ وغیرہ اگران کالموں کو کتا بی صورت میں شائع کیا جائے تو پیرگذشتہ حیدرآ بادی ادبی ساجی' معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر ایک معتبر اور متند کتاب کی حیثیت حاصل کر لے گی ۔ آج کل وہ روز نامہ منصف میں "آئینہ شہر" کے سلسلہ میں " چار مینار کے دامن میں" کے عنوان سے ایک کالم ککھ رہے ہیں۔ جوتا حال جاری ہے جس میں بڑی حق گوئی اور بے باکی ہے عوام کے حقوق اور مفادات کی ترجمانی کر تے ہیں۔ یہ کالم بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی دلچیس سے پڑھاجاتا ہے۔

غرض جہال دار افسر بیشہ کے اعتبار سے صحافی اور مزاج ومشغلہ کے لحاظ سے شاعر ہیں حصرت صفی اور نگ آبادی کے شاگر داور دبستان صفی کے ایک قد آور شاعر ہونے کے باوجود فکری مناسبت سے ان کا وہنی جھا وہمیشہ ترقی پہندشعروا دب کی طرف رہا۔ مخدوم محی الدین اور سلیمان جهال دارا نسر حيات اورخد مات

اریب وغیرہ کے ساتھ انکے شب وروز گذرے عوام کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہے اس لئے انکی شاعری حیات آمیز اور حیات آموز ہے ۔ وہ ہمیشہ جمہوریت سیکولرازم اور قومی پیجہتی کی آواز بیخ رہے نظم معرااورغزلیں بہت عمدہاور بڑے سلقہ سے کہتے ہیں ان کے کلام کی خوبی میہ ہے کہان کی شاعرى يركوني خاص حيماك محسوس نبيس موتى بقول جسٹس سردارعلى خال' جہال دارافسر حيات و کا گنات کوانی دونوں آتھوں ہے دیکھتے اور ذہن کی کھڑ کیاں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں یہی دجہ ہے کہ ہمیشہان کی نظر عصری نقاضوں ادر جدیداد بی تجربوں پر ہوتی ہے'' جہاں دارافشر کا بیان ہے کہ وہ برسہا برس سے ترقی پسند ادبی تحریک کے ہم سفر ہیں مگر خود کو جدید دور کا انسان مانتے ہیں ۔اور

جدیداد نی تجربوں کوقدرواحترام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ایسی تخلیقات کونہ بسند کرتے ہیں جن میں زندگی سے فرار کا احساس جنم لے یا دل ہے حرکت کی بہ جائے جمود کی ترغیب ہویہی وجہ ہے کہوہ کلاسکی ترقی پینداورجد پدطرزفکر کے مکاتب میں وہ پارشا طرشجھے جاتے ہیں اورکسی کے لئے بار خاطر

تہیں ہیں۔

# شجرهٔ نسب جهاں دارافسر

ھ حصہ اول کھ

ا) خليفها قل امير المومنين حصرت سيدنا ابو بمرصد بق ° ١٤) قطب الأقطاب زين الدينٌ ۷) حضرت شيخ علا وُالدينٌ ۱۸) حضرت شيخ علا وُالدينٌ 9) حفرت شيخ تاج الدينٌ ٧٠) حضرت شيخ فتح الله ٢١) حفرت شيخ نجيب اللّه ٢٢) حضرت شيخ فتح اللَّه ثاليُّ ۲۳) حضرت شيخ جاويد ملقب سرمت ً ٣٣) حضرت شخ فتح الله شخ ثا ليُ ۲۵) حضرت شيخ جاويد شاه ثا كيّ ٢٦) حفرت محدث ادريسً ٢٤) حضرت شيخ محمد مومن ً ٢٨) حفرت شيخ محمد عالم شيخة . ۲۹) حضرت خواجه عزیز ال سمر قند ک ٣٠) حفرت شيخ خواجه ميراساعيل ملك العلماءعالم العلماءً ۳ )نواب الحاج خواجه مير عابدت خان بها در شهيدً ۳۲) نواب ميرغازٽي الدين علي خال ّ

۷) حضرت محمد بن ابو بکرصد لق ٣)حضرت ابوالقاسم ۳) حضرت عبدالرحمٰن مکن ۵) حضرت عبدالله النضر" ٧) حفرت محمد قاسمٌ ٧) ٤) حفرت تصيرالدين النظر" ۸) حضرت قاسم (علی رومیٌّ) 9)حفرت حسينًّ ا) حفرت سعدٌ ۱۰) حفرت سعدٌ ۱۱) حضرت عبدالله بعمويير ۱۲) حضرت محمد عبدالرزاق

١٣) حفرت عبدالله بغداديُّ

١٦) حفرت ابوالفص محمد

۱۲) حفرت محد الكبرى سروردي

10) شخ العشيوخ شخ شهاب الدين سهرورديٌ



## كتابيات

| ا اختاا مستف نام مستف نام كتاب ناش سام المواد المو |               |                              | **                                                                                                            |                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| ا احتام حین اردق ای فراکن محید اردوسی الاستان الای المواد که این الاستان الای الای الای الای الای الای الای ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنداشاعت      | ناشر                         | نام كتاب                                                                                                      | نام مصنف                | ىلىل<br>نثان |
| ا احتام من اردق المناس من اردوس المناس المنس المناس المناس المنس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس | 19۸۸          | ته قبل درسه ریخار دیلی       | ار براد الشار المار | ارده خاه حسیر پیر       |              |
| ا المحقى الهام واحدى مير المناب اورنك آبادى (مقاله يم ألى) أغير مطبوعه الجازسين المعان الرحمان الدين اقبال، ذاكر جنوبي بنديل الدوسحافة الدوسك المناب المنا  |               | ר טייננני בענייט נייט        |                                                                                                               |                         | 1            |
| ا العارضين المراق الم  |               | غيرمطبوعه                    |                                                                                                               |                         | ŧ            |
| انفس الدین اقبال، ذاکر جنوبی بهندین اردوسحافت اردواکیڈ کی دبای کے ۱۹۱۰ اردوسحافت اردواکیڈ کی دبای کے ۱۹۹۱ اردوسحافت اردوسکا بادوس المین الدوسکا بادوسکا بادوس |               |                              |                                                                                                               | '                       | 1            |
| ان و علی و بلوی کی اور کی اور کی اور کی اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                              | اردومين ترقى پسنداد بي تحريك                                                                                  |                         | 1            |
| ا جبال دارافتر کملی تکون کے خواب ادبین تک ادبین کا نفسی تک کو اب ادبین کا نفسی تک ادبین کا نفسی تک کو اب ادبین کملی کرد برای کا نفسی تک کو اب الموانی کو نواند کا کو الم کرد بروفیس کرد کو کرد برای کرد برای کو کرد برای کرد ب | į             | 1                            |                                                                                                               |                         | 1            |
| و جبال دارانسر کواب در ایست حیدرآباد میں جدوجهد الدویوریو به ۱۹ ادویوریو به ۱۹ اوویوریو به ۱۹ استان قادری سلطان العلوم اوران کی ملی خدمات استان قادری می دری برد فیسر عبدالقادر حیدرآباد میسان تحقیق مطالعه ادوی به بردی برد فیسر عبدالقادر ادوی که دایت ادوی که نافیاتی مطالعه که استان دروی به برد فیسر عبدالقادر ادوی که نافیاتی مطالعه که عبدالتا دردوی به برد فیسر ادوی دری با دویس این تحقیق و تحتیق و تحقیق و تحتیق و تحقیق و تحتیق | عنداء         | اردوا کیڈیمی دہلی            |                                                                                                               | <del>-</del>            | 1            |
| ا جهال دارا حراب المعرف على المعرف على المعرف على المعرف  | ١٩٩٣ء         | . د مه س                     |                                                                                                               |                         | ۸            |
| ا حامد لطیف ملتانی قادری الطان العلوم اوران کی علمی خدمات التجاب پرلیل التجاب الدوبیوریو التجاب برلیل التجاب التحال التجاب التج |               |                              |                                                                                                               | •                       |              |
| ا المدلطيف المتانى قادرى المطان العلوم اوران كي على خدمات استخاب بريس الموادرة المراد العلوم اوران كي على خدمات المنافرة المراد المولى المدوية المراد المولى المدوية المراد المولى المو | 199۲ء         |                              |                                                                                                               |                         | 1*           |
| ا رعناحیدری، واکثر حیدرآباد باد باد باد باد باد باد باد باد باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199۳ء         |                              | 1                                                                                                             | _                       |              |
| ۱۳ رفیحه حیدری، و اکثر از حیدرا باد اردوی ادبارا باد المام سندیلوی، و اکثر اسلام سندیلوی، و اکثر اسلام سندیلوی، و اردوی سانی شخیق ادبارا اردوی اردوی اردوی سانی شخیق ادبارا اردوی ا | <u> 1999ء</u> | • •                          |                                                                                                               |                         | l            |
| ۱۵ سروری، بروفیسرعبدالقادر اردوک ادبی تاریخ اردوک انفیاتی مطالعه این بروفیسرعبدالقادر عالب کی شاعری کانفیاتی مطالعه این این بروفیسر اردومی اسانی شخفیت این مطالعه کول این کم بینی به بین این وفیسر میدالمتار دولوی، بروفیسر شخفیت و تنفید این این کم بینی به بین این مین به بین به بین به بین به بین این مین به بین به  |               | • • •                        | -                                                                                                             |                         |              |
| ۱۵ سروری، بروفیسرعبدالقادر اردوک ادبی تاریخ<br>۱۲ سلام سند یلوی، ڈاکٹر عالب کی شاعری کانف یاتی مطالعہ<br>۱۷ عبدالمتار دولوی، بروفیسر اردومیں لسانی شخفیت<br>۱۸ عبدالمتار دولوی، بروفیسر شخفیت و تنفید<br>۱۸ عبدالقوم خال باتی رساله الموکی یا دگار دبلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1911         | سلسله مطبوعات ترقى اردوبيورو |                                                                                                               |                         |              |
| ا سلام سند بلوی، ڈاکٹر عالب کی شاعری کانفیاتی مطالعہ کو کی اینڈ کمپنی بمبئی اعداد الحقاء میدالت اردولوی، پروفیسر تحقیق و تحقی |               |                              | اردو کی او بی تاریخ                                                                                           |                         | l .          |
| ۱۸ عبدالتار دولوی، پر دفیسر تحقیق و تقید<br>۱۹ عبدالقوم خال باقی رساله الموکی یادگار د بلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              | غالب کی شاعری کا نفسیاتی مطالعہ                                                                               |                         | į.           |
| وا عبدالقيوم خال باقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكالية       | کوکل ایند کمپنی جمبئی        | اردومين لساني هخقيق<br>                                                                                       | عبدالتتارردلوی، پروفیسر | 14           |
| ۱۹ عیدالقیوم خال باقی رساله الموی یادگارد بلی<br>۲۰ علی احمر جلیلی ، دُاکٹر نصاحت جنگ جلیل شخصیت وشاعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                              |                                                                                                               |                         |              |
| العلى احمد جليلى ، دُاكثر الفعاحت جنگ جليل شخصيت وشاعرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1             |                              | رساله الموئ يادگارد بل                                                                                        | عبدالقيوم خال باقى      | 19           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              | فصاحت جنك بتيل تحصيت وشاعرى                                                                                   | على احمه جليلى ، ڈاکٹر  | 1.           |

| حیات اور خد مات |                                                                                                                | ١٨٥                                                                 | رافتر<br>رافتر                                             | اں دا        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| شاعت            | ين ناشر سنا                                                                                                    | يا لاي الله                                                         | نام مصنف                                                   | 1            |
| -191            | ي في المياني الماني | نام الله الله الله الله الله الله الله ال                           |                                                            | <del> </del> |
| 1               | (1.29m, to ∰                                                                                                   | ردوسيد چرايك سر                                                     | كليم الدين احد، بروفيسر                                    |              |
| 191             | قي درويون و بلي <sup>19</sup>                                                                                  |                                                                     | كمال احمر صديقي                                            | ۲۳           |
| 19۸1ء           | وليشنل ببليشنك بادس دبلي                                                                                       | تحقیق کافن از این               | گیان چند، رپروفیسر                                         | ٣٣           |
| ١٩٩٥ء           |                                                                                                                | اقبال کافن<br>اقبال کافن سر مراث می معموری از این                   | گیان چند، پروفیسر<br>ایس                                   | 70           |
|                 | م کا مشیررا باز<br>میوکریش اسوی ایش میدرآباد                                                                   | •                                                                   | مرعلی مین ایس ایروف<br>مرحم علی مین ایس ایروف<br>مراحبون ا | 44           |
|                 | داره ادبیات اردو، حیدرآباد                                                                                     | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             | محم على سينى اليس الساروف<br>محمى الدين قادرى زورڈ اکٹر    | 1/2          |
|                 | داره او بیات ارده ،حیدرآ باد                                                                                   |                                                                     | کی اللہ بن فادری رورورو سرا<br>محیمان میں قان میں ڈاکٹر    | 17A<br>179   |
|                 | داره ادبیات اردو، حیدرآباد                                                                                     |                                                                     |                                                            | ۳4           |
|                 | دارهاد بيات اردو، حيدرآ باد                                                                                    | نظام الملك آصف جاه اول                                              | مرادعلی طالع                                               | - 1          |
|                 | داره ادبیات اردو، حیدرآباد                                                                                     | نظام على خال آصفجاه ثاني                                            | - 1                                                        | - 1          |
|                 | داره ادبیات اردو ،حیدرآباد                                                                                     |                                                                     | ا مرادعلی طالع                                             |              |
|                 | اداره او بیات اردو ، حیدرآ باد<br>سه                                                                           |                                                                     | و مرادعلی طالع                                             |              |
|                 | اداره ادبیات اردو، حیدرآباد<br>س                                                                               | 1 ' ' 1                                                             | المرادعلى طالع                                             | - 1          |
| -1944           | ادارهاد بیات اردو، حیدرآ باد<br>سن                                                                             | 1                                                                   | م مرادعلی طالع<br>-                                        | - 1          |
|                 | حيدرآ باد                                                                                                      |                                                                     |                                                            | - 1          |
|                 |                                                                                                                | فانی بدوانی شخصیت وشاعری<br>اردوزبان کےاصوات مقالدفانی بدایونی      | ا مغنی تبسم، ڈاکٹر<br>مغنی تیسب ک                          | - 1          |
| ۱۹۸۵            | ترقی ار ده پیمور دونگی دیلی                                                                                    | اردوزبان نے السوات مقالہ فاق بدایوں<br>دکن میں اردو (آٹھواں ایڈیشن) | ۱ مغنی تبسم، ڈاکٹر<br>انہیں دیں ہم                         | 1            |
|                 |                                                                                                                | ون ١٦٥٥ ورا وال                                                     | م تصیرالدین ہاھمی                                          | *            |
|                 | بردم سيفران انقلاب حيدرآباد                                                                                    | خطرُ محابد بن                                                       | م مهدی عابدی                                               | ,            |
|                 |                                                                                                                | اردوغزل                                                             | م ہمیں جبرن<br>ہم اپوسف حسین خاں                           | - 1          |

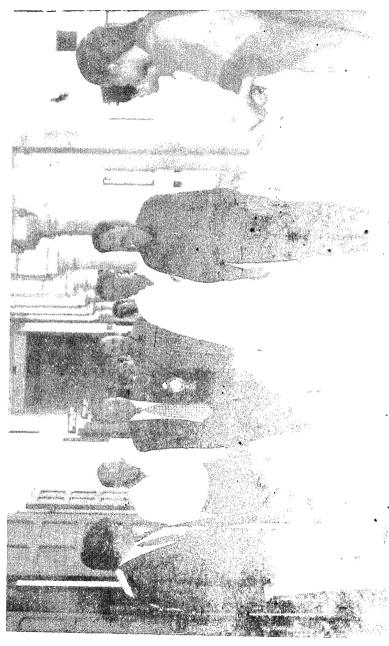

موی اقبال، پریس ارش کان کی موہمن شکھاور خان لطیف خان مدیرانک روز نامیر منعدۃ پروفیسر بیکے احساس مصدر شعبہ اردوا کرس کانج عثامیہ بونیورش و بیکھے جا